



| 07 | كاشى چوبان      | بلیک ڈے |
|----|-----------------|---------|
| 80 | منوره نورى خليق | زادراه  |
| 12 | 11              | محفل    |

# باتیں ملاقاتیں 🖁

| 30 | ذيثان فراز | منشا پاشاہے |
|----|------------|-------------|
| 33 | عثن        | منی اسکرین  |



| 35  | بيناعاليه | تيريء عشق نجاما                       |
|-----|-----------|---------------------------------------|
| 204 | عقياري    | تیرے عشق نچایا<br>آئینہ عکس اور سمندر |



رحمٰن،رجیم،سداسائیں الم مریم 72 وولی اقبال بانو 56 صبغت اللہ روشانے عبدالقیوم 104 اِک کو وگراں... فرزانہ آغا 62



168





یرل پہلی کیشنز کے تخت شائع ہونے والے پر چوں ما بتامہ دوشیزہ اور کئی کہانیاں میں شائع ہونے والی برتحریرے حقوق طبع نقل بجق اوارہ محقوظ بیں کسی بھی فردیاادارے کے لیے اس کے کسی بھی حصے کی اشاعت یا کسی بھی تی وی چینل پہڈراما، ڈرامائی تھکیل اورسلسلہ وارقسط کے کسی بھی طرح کے استعمال سے پہلے پبلشر سے تحریری اجازت لینا ضروری ہے۔ بہصورت دیکرادارہ قانونی جارہ جوئی کاحق رکھتا ہے۔

Copied From Web

عورت اور بلی 192 سيمارضاروا 164 كينوس 92 محرعرفان رام 199 راحت وفاراجيوت انتخاب خاص 229 حإني رنگ کائنات خاورمحمود كنوارا 243 [دوشیزه میگزین

دوشيزه گلستال اساءاعوان 234 في ليج بني آوازي قارتين 338 ىيەرنى نابات زين العابدين 240 لو لی وژ ، بولی وژ و مي خاك 246 نفساتي ألجحنين مختار بانوطاهره 250 نادبيطارق چن کارنر 252 255 257



افسانه

ابوياري 158

186

زرسالانه بذربعه دجثرى یا کتان(سالانه)....720رویے ايشيا افريقة يورب .... 5000روي امریکہ کینیڈا'آسٹریلیا....6000رویے

پیشر: منزه سہام نے ٹی پریس سے چھیوا کرشائع کیا۔مقام: ٹی OB-7 تالپورروڈ - کراہی

Phone: 021-35893121 - 35893122 Email: pearlpublications@hotmail.com





سال جب اپنادامن سینتا ہے تو یادیں اپنے ویکھ پھیلالیتی ہیں وسیمی وسیمی ، خنک ہوائیں ، گلالی جاڑے .....

جی جاہتا ہے کہ گرم بلینکٹ ، لحاف، ڈلائیاں، تھیں ہوں۔ مونگ پھلیاں، چلغوزے، کا جوسامنے وحرے ہوں اور موسم کا لطف لیا جائے۔ ایسے میں اگرسردیاں ہوں اور وہ بھی Interior کی ..... مراجھی اسكول بنرئيس ہوئے تھے موسم سرما كى تقطيلات تو20 دىمبرے بى ہوتا کھیں۔فقط حیار ہی دن تو باتی تھے۔

16 وتمبركا سورج طلوع بوا .....

میرے ملک کے خوبصورت ترین لوگ اس سرزمین (پیٹاور) کے بای ہیں۔ نتھے نتھے معصوم گل،خیستہ گل (گلاب کے پھول) نتھے نتھے قدموں سے آرمی پلک اسکول کارستہ یا مے رواں دوال تھے۔ تازہ تازہ مسيس بھيگتے معصوم بھی اور ذیبدواراسا تذہ مع تکمل عملیہ اسکول کورونق بخش عے تھے معمول کے میں مطابق سب چھ چل رہاتھا کہ اچا تک... اس ے آ کے لکھے ہوئے قلم تک کانپ رہا ہے، میں تو بہت کم حوصلہ

16 وممبر كاون ، ياكتان بى نبيس پورى دنياك مات ير Black Day كاجھومر سجا گيا۔اس عظيم سانے پرصرف ايك شعر مير \_ جذبات





انسان ہوں۔

Copied From Web



لا تعداد آیات ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان اولا دکی محبت میں احکامات الٰہی اورصالح اعمال كى طرف سے عافل ہوجاتا ہے جو مالك حقيق سے دورى كاسب بھى بن سكتاب اورعام طور يرونيا كے حالات پر نظر ۋال كريھى انداز ولكا ياجاسكتا ہے كه.....

#### زندگی کوآسان باعمل اورایمان افروز بنانے کاروشن سلسله

محسوس کرنے کے قابل نہیں ہوتا مگراس کے والدین خود کو ہرخطرے میں ڈال کراس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بچہاہے حال اور ستفتل سے بے خبر ولاعلم ہوتا ہے لیکن والدین اس کے حال کو بہترینانے کے لیے ا پنا حال خراب کر لیتے ہیں اور صرف اس کامستقبل سنوارنے کے لیے اپنی ہرخواہش کو دبا دیتے ہیں صرف اس آرزو میں کہ یہ ایک بہتر انسان بن جائے۔اس احسان کا زبائی اور ملی اعتراف کرنے والی اولا دکواین د نیااورآ خرت سنوار نے کے لیے پھر مسى اورهمل كى ضرورت باقى تېيىل رائتى كيونكه اول تو اینے والدین کی اِطاعت اِور خدمت کرنے والا انسأنِ (بیٹی یا بیٹا) کہیں بھی مسی بھی اچھے کام کونظر انداز تبیں کرسکتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہی اے الچھے کام کی تو فیق ملتی رہتی ہے۔ دوسرے انسانی تمام تررشتول میں صرف اور صرف یہی رشتہ ہے جس کے حقوق واطاعت اور خدمت ومحبت کے لیے خود ما لک حقیقی نے متعددا حکامات صادر فرمائے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو تھم سے زیادہ اس بات کی اہمیت

ہرانسان کی زندگی میں ایک وفت ایسا آتا ہے جب ما لك حقيقي اس كے ہاتھ ميں قلم دے كرفر ماديتا ہے کہ تو خود اپنے صفحہ تفذیر پر جو دل جاہے رقم كرلے اور يہ وقت وہ ہوتا ہے جب اس كے والدین یاان دونوں میں ہے کوئی ایک صعیفی کی عمر کو بینچ کر اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ محبت اور شفقت کے ساتھ انہیں وہ سب لوٹا تا ہے جوخود اپنی مجبوری لا جاری اور کم سی کی عمر میں ان سے پاچکا ہوتا ے۔ بالفاظ دیگر ایک بچے کو ہاشعور انسان بنانے کا بی ۔ مشكل ترين كام والدين بى سرانجام ديتے ہيں اور پير عمراس انسان کی انتہائی مجبوری و بے بسی کی عمر ہوتی ہے جب بچہ اپنی تکلیف بتانہیں سکتا' اپنی کسی بھی ضرورت کا اظهار نہیں کرسکتا 'ایسے میں صرف ماں اور باپ ہی وہ رشتہ ہوتے ہیں جواس کی ہر کیفیت کو محسوس كركيتے بين بيدا ين بھوك بياس كا اظہار نہيں کرسکتا مگراہے وقت پرغذاملتی ہے وہ سردی یا گری کی شکایت کرنے کے قابل نہیں ہوتا مگراہے ہرموسم میں موسم کی شدت سے بیایا جاتا ہے وہ خطرے کو

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



میں سب سے بری آ زمائش ہے جس سے انسان والدین کے روب میں آنے کے بعد بی گزرتا ہے لیعن بار ہا حقوق العباد كى يامالى اور حقوق اللى سے بيرواكى کا سبب اولا و بن جاتی ہے بیباں میں تاریج سے کوئی مثال مبیں دوں کی کیونکہ اس بات کا یقین کر لینے کے ليے قرآن پاك كافى ہے جس بات كى وضاحت قرآن فرما وہے اس کے لیے دوسری مثالیں پیش کرنے ک ضرورت مہیں رہتی۔ بیرحقیقت ہے کدانسان کو والدین کی محبت جنت میں اور اولا د کی محبت جہنم میں لے جاتی ہے کیونکہ والدین کے لیے کوئی انسان ناجائز کا مہیں کرتالیکن اپنی اولا د کے لیے بہت سارے ناجائز کام کر گزرتا ہے۔اس کی ونیا کوسنوارنے کے لیےا پی آخرت کو بھولِ جاتا ہے اور شایر ای لیے باری تعالی نے "انما اموالكم واولادكم فتنه فرمايا ب-التفاين:14) ووسرى جگه برے واضح الفاظ میں ارشاد ہوتا ہے۔

" تمهارا مال اورا ولا داليي چيزين تهيس بي*ن که*م كو ہمارا مقرب بنا دين ٻاں جوايمان لايا' نيك ممل كرتا رہا ' بس ايسے ہى لوگوں كوان كے اعمال كے بدلے میں دوگنا بدلہ ملے گا'' (سیا:37)

بیاورالی لاتعداد آیات ہیں جن ہے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان اولا دکی محبت میں احکامات البی اور صالح اعمال کی طرف سے عافل ہوجاتا ہے جو مالک حقیقی ہے دوری کا سب بھی بن سکتا ہے اور عام طور پرونیا کے حالات پرنظر ڈال کر بھی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ مال كمانے كى مركوشش اور دولت سميننے كا برطريقه انسان صرف اپنی اولا د کی مضبوطی اور عیش و آرام دینے کے لیے ہی اختیار کرتا ہے اور بیسب والدین کی محبت کی انتہا ہوتی ہے۔اب اگر وہی والدین اپنی ہے بسی اور صعفی کے وقت میں اپنی اولا دکی توجہ اور سہارے کی ضرورت محسوس کریں اور انہیں ان کے ساتھ اور ان کی تقویت کی آرز وہو تب وہ اولا دان کے لیے جو پچھ بھی

ہوئی ہے کہ حکم کب اور کس موقع پر جاری کیا گیا ہے ا کراس روشی میں غور کیا جائے اور والدین کے حقوق کا اندازہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اعلان فرمایا ہے وہاں وہاں والدین کی اطاعت کرنے کا علم دیاہے گویا کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کوشکیم کرنے کے بعد پہلی عباوت ہی والمدين كي اطاعت ہے۔قرآن پاک ميں كوئي مقام بھی ایا تہیں ہے جہاں باری تعالیٰ نے اپن وحدانیت بیان کی ہوا ور والدین کی اطاعت کا ذکر نہ کیا ہو۔سورہ لقمان میں ارشادر بائی ہے۔

"الله كے ساتھ كى كوشرىك نەكرنا حق بدے ك شرک بہت برواظلم ہے ہم نے انسان کواس کے مال باپ کے بارے میں تاکیدگ اس کی مال نے ضعف پر ضعف اٹھا کراہے پیٹ میں رکھا' تکلیف سے جنم دیا اور دو برس رضاعت کی کیستم میری اورایخ والدین ك شكر گزارى كياكرو-" (سورة لقمان: 14)

گویا کہ توحیر کے بعد سب سے بہترین ممل والدین کی خدمت واطاعت ہےاور حقیقت پیہے کہ سب سے بڑھ کراحیان اورایٹار کرنے 'خود کو تکلیف میں ڈال کر راحت پہنچانے والا رشتہ اگر کوئی ہے تو والدين بي كاب بيه وبي بين جوايي بنيادي اوراجم ترين ضروريات كويهى اولاوكى خوابشات پر قربان كردية ہیں' خود بھو کے رہ کراولا د کو کھلا ویتے ہیں' خود تکلیف اٹھا کراہے آ رام اور راحت دیتے ہیں اور بعض اوقات مفلسی اورغربت کی شدیداذیتیں اٹھا کربھی اس کے آرام كانتظام كرتے بيں بلكه اگر ذراساغور كياجائے تو میرایه کهددیناغلط بیس بے کہانسان بہت سارے ناجائز كام محض ائي اولاد كے مستقبل سنوارنے كے ليے ہى كرتا ہے۔اى ليےاولا دكوايمان كى آ زمائش اور فتن قرار دیا گیاہے یا صرف دنیا کی زینت فرمایا گیاہے اور شاید



الهی کا بہترین ذریعہ ہے تو دوسری طرف و نیاوی ر شتوں ہے تعلق کا وہ یا گیزہ نمونہ ہے جونسلوں کی تعلیم کے لیے اُساس بن جاتا ہے۔ آج ہم جن جن اقوام کواپنا آئیڈیل بنائے بیٹے ہیں ہماری رقی ک سوچ کی چھنج جن سے آ کے جاتی ہی جیں بیا توام زندگی اور وین کو جدا جدا کر کے صرف و نیاوی لحاظ ے ترقی کے قائل ہیں شاید اس کیے کہ ان کے مذهب مين همه كيري نهين يجه مخصوص تعليمات بين ای کیے علم کی انتہا پر پہنچ کر بھی وہ اپنے والدین کے مسائل سے بے خبر اور ان کی خدمت واطاعت ہے محروم ہیں۔ یوں زمین کی انتہا اور آسانوں کی بلندیوں کو چھو لینے کے باوجود بیا قوام اینے والدین کی ضروریات سے غافل ہیں جس کے سبب علم و عروج کے باوجود ان رشتوں کے درمیان فاصلے برصتے ہی جارہے ہیں۔غور کیا جائے تو اس معاملے میں وہ قصور وارتہیں ہیں کیونکہ اِن کے پاس قرآن پاک کے احکامات کی مانند نہ واضح احکامات ہیں اور نهاتن ممل بدايات بلكه اصل معنوں ميں خطا وار وہي لوگ ہیں جنہیں قرآن جیسی مکمل ہدایت بھی ملی اور ایک کامل ترین اسوهٔ حسنه بھی مگر دہ ان چیز وں کو چھوڑ كربے خرلوگوں كى تقليد كرتے چل پڑے۔ جبكہ عاہے تو ہمیں یہ تھا کہ ہم ان سب ہدایات و اخکامات کا پرچارکرتے جو قرآن پاک کے ذریعے ہارے پاس محفوظ ہیں۔ہم دوسروں کو بھی ان مقدس رشتوں کے مقام وضرور مات سے آگاہ کرتے مگر ہوا بيكه بم خود بھی اس راہ ہے ہد گئے۔ خیر سے كتر انايا بچناہی تو شرکوجنم دیتا ہے۔اگر دیکھا جائے تو کوئی فرد بھی جان ہوجھ کرشراور برائی کا ارتکاب نہیں کرتا۔ بس وہ بھلائی کرنا' بھلائی کی ہدایت کرنا اور بھلائی کو رائح کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کی جگہ متضاد کیفیت مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھرمعاملے کواختیارے

کر سکے وہ کم ہے۔ بوی تجی بات ہے کہ انسان کو عقل اور تجربات اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب وقت كزر جاتا ہے لہذا اینے والدین کے جذبات اور کیفیات کو اس عرے پہلے مجھنا مشکل ترین کام ہوتا ہے ای لیے اللهِ تعالىٰ في والدين كے احساسات اور اولاد كے فرائض کی وضاحت خودا*س طرح سے فر*مائی ہے۔ "اور محبت سے خاکساری کا پہلوان کے آگے جھکائے رکھنا اوران کے حق میں دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروروگار! جس طرح انہوں نے جھے بجین میں پرورش کیا 'جس طرح وہ میرے حال پررحم كرتے رہے اور اى طرح تو بھى ان ير رحم كرنا۔ (سورہ الاسراء آیت:24) ان آیات ربانی سے ب بات واضح ہوجاتی ہے کہ یہی کافی نہیں کہ والدین کو ساتھ رکھ کران کی چند ضرور ہات پوری کر دی جائیں' البیس رونی کیڑا مہیا کردیا جائے یا بیاری کے وقت ان كى دىكيم بھال كرلى جائے 'بلكهان آيات سے بيتھم ملتا ہے کدان سب ضرور یات اور خدمت کے علاوہ ہرطرح ان کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اللہ ہے بھی ان کی بہتری اور بخشش کی دعا کرتے رہنا ضروری ہے۔ان احکامات پرجس قدر بھی غوز کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ بیہ باتیں صرف حکم بی ہیں ہیں بلکہ زندگی كوببتر بنانے كے اصول بھى ہيں جن برهمل كريا بہت ضروری ہے اس سے ناصرف بزرگوں کی زندگی مہل ہوجاتی ہے بلکہ نسلوں کی تربیت کا سامان بھی ہوجا تا ہے۔جس پرآخرت کا دارومدار ہوتا ہے اولا دکی اعلیٰ تربیت کے لیے ہرانسان کا فرض بنتا ہے کہ وہ مملی نمونہ بھی پیش کرے ۔ صالح عمل میں بہترین عمل نيكي كابلندترين ورجه أطاعت الهي كالكمل ترين نمونه اورعبادات ومعاملات كاحسين تزين امتزاج اكركوني عمل ہے تو وہ والدین کی اطاعت ہے۔ بید بن بھی ہاور دنیا بھی بیالک طرف رضائے الی اور قرب



- كى زكوة اوغطيات

## خان (ٹرسٹ) آئی ہاسپٹل



المدالله 6 سمبر 2012ء ے1580 زکوہ کے مستحق مریضوں کے آپریشن بالکل مفت کیے جانچے ہیں اور 30 وتمبر 2014 تك 1400 مريضول كا آپریش متوقع ہے۔

7000 غریب مریصول کونزد یک کاچشمددے سے ہیں۔ تقريبا 17600 لوگ اين نظر چيك كروا ي ين-سب اخراجات زكوة اور و وثيثن سے پورے كيے جاتے ہيں۔

رش:سميع الله خان سابق اولىك باك كحلازى

یہاں کمپیوٹرائز ڈآئی تمیث اور سفیدموتیا کے آپریشن ہوتے ہیں۔ آ تھوں کے معائنے کے لیے ڈاکٹر روزانہ ج 9 بج ے سہر 3 بے تک موجود ہوتے ہیں۔

جدوعے -1 بےتک۔

اتواركواسيتال بندر بكا-

Account: MCB Farid Gate Branch 07380101004106-7 Tel : 062-2886878 23-C ما ول ناون A منت شيخك آف ياكتان ، بهاوليور

باہر ہوجائے میں در نہیں لکتی اور جمیں پتا ہی نہیں چاتا كريم نے ایك فیلی ایك بھلائی اور ایک احسن كام ے خفات برت کر تننی بوی برانی کوعام کردیا ہے۔ بجيه ہرمعاطے ميں اپنے والدين سے ملي طور پر بہت کچھ سیمتنا ہے کہ اختلاف کے وقت والدین نے مسئلے کوحل کرنے میں شدید غصے کا اظہار کیا ہے یا یا جمی مشورہ اور افہام وتقہیم کو اپنایا ہے۔ لین وین ميل ملاپ عبادات ومعاملات ميں توازن اوقات کی پابندی بیسب با تیں اس کے ذہن میں جمتی چلی جاتی ہیں جن پروہ جوان ہوکرلاشعوری طور پرعمل کرتا ہے لیکن یہی کافی مہیں ہوتا' بہت ہی یا تیں والدین كے برے میں آئی ہیں جن سے فیض اٹھانے کے کیے جب تک وہ حیات رہیں ان ہے مشورہ کرنا خیر كاسبب بن جاتا ہے۔ كس مل كے كيا سائح موں کے؟ اور کون ہے کام کا انجام کیا ہوگا؟ ظاہر ہے بیج طریقنه اپنانے سے بھے متیجہ برآ مدہوگا اور غلط یا ناجا کز کام کرنے سے انجام برا ہوگا 'اب Choice آپ کی ہے کہ اچھا متیجہ حاصل کرنا جائے ہیں یا غاط۔ حدیث شریف میں ہے کہ والدین کے چبرے پر محبت ہے ایک نظرڈ الناجھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن جن رشتوں کو آیک دوسرے

سے وابستہ کیا ہے ان سے وابستی لا زمی بن جاتی ہے جوضرورت بھی ہے اور عبادت بھی کیکن والدین کی خدمت اوراطاعت اگرایک طرف فرض کی ادا لیکی اوراحکامات الی کی ملیل ہے تو دوسری طرف یمی مل اولاد کے کیے اعلیٰ ترین تربیت کی بنیاد بن جاتا ہے۔ یہی تہیں بلکہ اس صورت میں ہی انسان حقوق الثدنجهي اداكرديتا باورحقوق العبادجهي اوريبي ممل "امر بالمعروف" كالبهترين نمونه ہے جس كى آج کے دور میں سب سے زیا دہ ضرورت ہے۔

소☆..... 소소

WWW.PAKSOCIETY.COM

Copied From



أس كو شكوه تها سرد راتول كا تو دوسرى طرف كى ول جلے نے فرمايا كه نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ا پناا پنا خیال ہے در دانہ نوشین ہم ہمیشہ سے تیمہاری تحریر کے مداح ہیں اور اب تو ' مکتوب' کے بھی ہوئے۔

تبرہ بھی کی شاہ کارے کم نہیں۔ کاش ہم لوگ بھی جھی مل بیٹھتے اور خوب خوب باتیں کرتے۔ تقریب ایوارڈ میں ملاقات بہت بہلیل والی تھی۔ پچھکونا و نوش کی فکر دامن کیرتھی۔ سی کوتصویر بتاں پریشان کررہی تھی اور پچھ ہمارے ا دیوانے إدھراُدھرڈولتے رابطے کے لیے نمبر لیتے پھررہے تھے۔ مگرافسوں بھارےموبائل نے ایسی وغا دی کہ پاکستان میں اس نے چل کر ہی نہ دیا۔ای لیے وہ محنت رائیگاں گئی۔ نگہت اعظمٰی کا شکوہ بجا مگر کیا کیا جائے اس ا طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کا موں میں ، دل کی ڈکشنری بہت یا ورفل ہوتی ہے۔ بھی گرد پڑتی ہے تو دھندلا ا جاتی ہے۔ ذراحجاڑ پھویک کے بعد دوبارہ سے تروتازہ ہوکرآ تکھیں جھیکا نے لگتی ہے۔ ہمارے خیال میں زندگی میں سب کے ساتھ بھی نہ بھی ایسا ہوجا تا ہے۔ول کی باتیں ولٹادسیم ہمیشہ دل سے کرتی ہیں اس لیے ول کولکتی ہیں۔رضیہ مہدی ایک معتبر نام، بہت اچھا لکھا۔ پروین شاکر کی در کنگ دومین یاد آئی اور ساتھ ہی ساتھ ثروت ز ہرہ کی ورکنگ لیڈی نگاہوں میں مھوم کئی۔

میں خود کو نہ جانے کہاں بھول آئی میں کی بورڈ پر انگلیاں جھوڑ آئی

رضیہ کی تحریر ہمیشہ چونکا دینے والی اور بھر پور ہوتی ہے۔ بس ذراسجاد بابرصاحب کی بھی نگاہ نوازش بھی ہوجائے تو بات بن جائے۔ ناول اور تمام سلسلے وارسلسلے ، خاتمہ بالخیر پر ہی انشاء اللہ تبھرہ بھی کریں گے۔ گو کہ ا ناولٹ پڑھناایک جوئے شیرلانے سے کم نہیں دلچیپ اوراثر انگیز پرتو پتانہیں چاتا کب ختم ہو گیاورنہ، بڑامشکل ہاں کو ختم کرنا۔صائمہ حیدرکا مریم فاطمہ نے ایک اچھا تا ڑچھوڑ استبل کی طرح نازک ،محبت اعزاز ہے ایک

### Clean of

قارئین ہے گزارش ہے کہانی نگارشات اورخطوط بھیجنے کے لیے ہمارانیا پتا نوٹ فرمالیں اور آئندہ خط و کتابت اسی ہے یرممکن بنائیں۔ 88-C II هـ خيابان جامي ـ ديفنس باؤسنگ انقار في \_ فيز \_ 7 ، كرا جي فون نمبرز: 35893122 - 35893122



ا حساس موضوع کیے تشریف لا نمیں اور دل کو چھو گیا۔ واقعی محبت کا ہی فسوں وسحر ہوتا ہے، ورنہ ہم کیا ہماری بساط الركيا، صدف آصف كے افسانے كى بنياد شك تقى - بيہى اچھا ہواكه دريے بى مبى مگر مبرين كى آئلسيس كھل المحتئين - عارف شين روميله كاافسانه ايك سجه دار مكر جالاك عورت كافسانه تفا - دو جالاك ايك جگه جمع موكرايك عمر ارسیدہ عورت کو چکمہ نہ دے سکے۔ بیہ ہوئی نال بات زین کے چھٹا رے سے لبریز جواب یقینا لوگ انجوائے ا کررہے ہوں گے۔محمد حامد سراج صاحب کی جائے کی پیالی نے دودھ پتی کو پیچھے چھوڑ دیا۔بعض دفعہ من میں جلی الله الثين كي لو نيجي كرنے ہے اطراف كا ماحول واضح ہوجا تا ہے۔ بہت خوب .....اور ہاں سنبل تمہارا جملہ شايد سارے المحاريوں كى دل كى آ داز ہے جس ميں ہم ناچيز بھی شامل ہيں كہ ہم لوگ نا قابلِ اشاعت كى فہرست ميں شامل ہو گئے ا ہیں۔اباجازیت پھرملیں گےاگرزندگی لائی۔ہمیں دعاؤں میں یا در تھیں۔رخسانہ منز ہ اور دانیال سب کوسلام۔ عد: عزیز سنیم جی! سلامت رہیے، ہما راشعر محبت کی شال دے آیا 'کوٹ کرنے کا بہت شکر ہے۔ تبھرہ بے مثال اور تحریر شاندار ، میں نے بچپین سے اپنی ماں کوتبرک کو بہت سنجال سنجال کر استعال کرتے ویکھ ہاورآ پ کی تحریر کیا تبرک ہے کم ہے؟ انشاء لہلد بہت جلدسارے گلے دور ہوجا تیں کے 🖂: کراچی ہے بیآ مدہ مومنہ بتول کی مصحتی ہیں، ماہ نومبر کا شارہ ملا سرورق پرشائع شدہ تصویر بہت المجھی لکی۔سادگی میں پُرکاری،ای متوازن صورت حال پر کہتے ہیں۔آپ کی ریحانہ خالہ کا پڑھ کرافسوں ہوا۔ ا خدا مرحومه کو جنت مکانی کرے اور آپ کوصبر جمیل عطا فر مائے۔ آبین ۔ رضیہ مہدی صاحبہ کے بھیائی اور اُم مریم ے ماموں کے لیے بھی لب وعا کو ہیں۔ دلشاد سیم صاحبہ اور زمر تعیم کوسال کرہ مبارک۔ اب آئی ہوں محفل کی ﴿ طرف، تمام بهنوں بھائیوں کوسلام محبت، عادل حسین کراچی کا جامع تبھرہ اچھالگا۔ اُن کاشکریہ اوا کرنا جاہتی المهوں کہانہوں نے مجھنا چیز کو یا در کھااور ہمت بندھائی ، در دانہ نوشین خان ، رضوانہ کوثر ، احمد سجاد بابر ہمنبل ، صاحمہ "حيدر،عقيله حق اور ديكرنا هيد جي ثميينه عرفان صاحبه كوسلام محبت \_ إن لوگوں كے تبصر سے جانداراور جامع تھے، پڑھ ﴿ كرلطف دوبالا ہوگيا۔ اچھا جي كاشي صاحب سب سے پہلے مبارك باد وصول كريں اتنا خوبصورت جامع اور الاولفریب پرچہ دینے پر،جس میں آپ کی محنت شامل ہے۔خدا کرے زورِقلم اور زیادہ ،اللہ آپ کومزیدا چھا پر چہ الدینے کی صلاحیت عطافر مائے۔ ہرسلسلہ، ہرمرحلہ بہت مکمل ہے۔جس کوکمل پڑھ لینے کے بعد طبیعت سیر ہوجاتی "ہے۔ابھی افسانے اتنی جلدی پڑھ جہیں سکی مگر جائے کی پیالی اور مہنے گاسوداطبیعت کو بشاش کر کئیں۔اب اعتبار آیا " میں صدف آصف صاحبے نے بہت ملکے تھلکے انداز میں نئی از دواجی زندگی میں قدم رکھنے والی بہنوں کی برین واشنگ کی الے۔کاش نوعمر بچیاں اس کا مقصد گرہ میں باندھ لیں میرے پرندہُ دِل میں تعمان آتحق صاحب متاثر نہ کرسکے۔ باقی پر رہبیں سکی انشاءاللہ پھر ملا قات ہوگی۔ میں نے غز ل بھی ارسال کی تھی اُس کے بارے میں بھی بتاویں۔ \*پر رہبیں سکی انشاءاللہ پھر ملا قات ہوگی۔ میں نے غز ل بھی ارسال کی تھی اُس کے بارے میں بھی بتاویں۔





انوشین خان مغلفر کڑ ھاکا ہے انتہا شکر رید کہ انہوں نے دوشیزہ سے متعارف کروایا ہی جبیں اپنے پاس سے شارے ا بھیجے۔ میں زندگی بھر اُن کی ممنون احسان رہوں گی کہ انہوں نے بہت پچھے میرے لیے بھیجا۔ میرے ذوق کی تسکین کے لیے، ہارے گاؤں یا قصبہ تلمبہ میں بیجریدے میسرٹہیں ہیں۔ مچی کہانیاں،عبدالعزیز جی آ بھائی ا پی کہانیوں کے حوالے سے بتاتے رہے۔ایک اپنی کہانی والاشارہ بھیجا بھی۔اُ کساتے رہے۔مگر جوقد م ٹھوس ااور پائدارعبدالغفار عابد چیچه وطنی نے اٹھایا ہے، اُس نے مجھے ہمیشہ کے لیے خریدلیا ہے۔ میری غذا ،میری اروح، میری زندگی کتاب ہے۔میری کوئی دوست نہیں،سوائے کتاب کے۔ بیمیرا اوڑھنا بچھونا ہے۔محاور تا "مبیں حقیقیّا، ان لوگوں کی میں مقروض ہوں۔اس لیے ان سطور میں ان لوگوں کاشکریہا دا کرنا جا ہتی ہوں۔ پلیز آآ پ ہے گزارش ہے کہ آپ بیسطور بالکل ای طرح ضرور شامل کرنا۔ پہلے میں نے سوچا کوئی اپنی آ مد کا اعلان الشوخ اندازے کرتے ہیں کوئی ڈھول ڈھمکا کر کے ،کوئی توتی باجا بجا کے ،مگر پھرڈر گئے۔ارے سب اتنے بڑے " بڑے لوگ برا جمان ہیں خطوط کی محفل میں ، وہ یہ بیں گے ، ہائے ہائے بیکون آ گئی۔اس کیے سوہر بن کر آ رہے " ہیں۔مزاح اور نداق کسی عمر میں بھی بُرانہیں ہوتا۔مگرموقع محل دیکھ کر کیا جائے تو لطف آتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ ااب آتے ہیں تبھرے کی طرف ،صرف اکتوبر کے شارے پر۔ارے واہ! کیارونق ہے، کیا بہار ہے۔ باغ ہے الاور ہر پھول اپنی اپنی خوشبود ہے رہاہے۔اپنااپنالہجہ،اپنی اپنی گفتار،اپنااپنارنگ، دل خوش ہو گیا ہے۔ باری باری ا سب سے تعارف کیتے ہیں۔ پیاری شمہ فیصل بیٹے کی مبار کہاد قبول کریں۔ پیاری عقیلہ حق ایوارڈ تقریب میں ﴿ و یکھا۔ ہائے ظالم، چٹم قاتل چٹم آ ہو، ارے یاران موتی موتی آ تھوں کو کیا کہوں۔ کیسے ان کاحق ادا کروں۔ 🛚 الثدان سؤی انگھیوں کوسلامت رکھے۔ اور انگھیوں والی کوجھی۔الثد تعالیٰ تنہارے بھا نجے ارسلان اختر کوصحت کا ملیہ ا عطا فرمائے اور عمر دراز کرے۔غزالہ جلیل راؤنئے ناول کی مبار کیاد۔افسر سلطانہ کومیری طرف ہے جج کی دلی مبار کمباد۔ رضوانہ کوٹر حسن جمال کی سال گرہ مبارک، قصیحہ آصف شاعری پر ایوابرڈ پر مبار کمباد۔ ارے مع حفیظ "دوشیزه میں تمہارا خط پڑھ کر بے حدخوشی ہوں۔ تبصرہ بہت جاندار کیا ہے۔ سنبل کانفصیکی تبصرہ اور خط مزے دے الاحميا ـ لودهراں ہے احمد سجاد بابر لکھتے ہیں ۔ تبصرہ جوشروع ہوا ہے تو ماشاءاللہ خود بھی قلمکار ہیں ۔ مگران کے مزاج 🛚 کی عاجزی بہت انچھی لگی۔ عادل حسین نیئر رضاوی بمسزنوید ہاتھی وروبینہ شاہین حمیرا خان قصیحه آصف خان تسیم "سحر تسنیم منبرعلوی ،مومنه بتول ،سب سے سلام ودعالفصیلی گفتگو پھر بھی ۔فرح عالم ،نیئر شفقت ، عا کنٹہ کا آنایوں ا جھالگا جیسے میری نور۔ آخر میں محفل اختیام کو پینجی شاہانہ اشتیاق پر ، جومیری طرح پہلی بارشر یک ہوئی ہیں۔ یہ اامیری پہلی انٹری ہے۔ بہنوں اور بھائیوں کی طرف سے خوش آ مدید کا انتظار رہے گا محفل تمام ہوئی تو آ گے کا اسفرشروع کیا۔ دلشادسیم میری فیورٹ رائٹرز میں ہے ہیں۔منی اسکرین سے نظر بچا کے گزر گئے کیونکہ گھر میں

Copled From Wel



#### سانحه ارتحال



ہاری ہردلعزیز لکھاری دلشادسیم اور تلبت نسیم گزشتہ ما عظیم سانے ہے دوجار ہوئیں۔ اُن کی والدہ رقیہ بیکم اپنے خالق حقیقی سے جاملیں۔ ادارہ پرل پبلی کیشنز دکھ کی اِن گھڑیوں میں اِن کے ساتھ ہے۔اورمرحومہ کے اعلیٰ در جات اورلواحقین کے صبر کی دعا کرتا ہے۔

مبیں پڑھا پہلی بارائبیں پڑھا۔اُم مریم فرحت عباس کی شاعری جس میں ورویشاندرنگ اُن کی پہیان ،تمہار <sub>ہ</sub>ے تاول رحمٰن ، رحیم سداسا کمیں اس ناول کاتھیم مہی ہے۔قصیحہ کا کالا جوتا غربت کے منہ پر جوتا ہے، جہاں چھوٹی جیموئی خواہشوں کے لیے تر سناپڑ تا ہے۔جوزی کی ایمانداری اچھی گئی۔جبھی تو انجلی کی خواہش پورٹی ہوگئی۔ایسے ہی ملکے تھیکے موضوعات پر لکھتے رہیے۔میرے پرندۂ دل کا اینڈ بہت اچھالگا۔فرزانہ آغا کا انداز تحریراورمکمل ناول رسائے کی جان تھا۔ ہاتی شارہ ابھی زیرمطالعہ ہے۔

 اُم جلال بخاری کی سب سے پہلے اگست کے شارے سے جان پہچان پر جو تحریر موصول ہوئی وہ بھی قار مین کے روبروکرتے چلیں۔اگست کا دوشیزہ مجھے دردانہ نوشین بہن نے کسی کے ذے لگا کر لا ہور ہے ججوایا۔ كيونكه مجھے آپ سب لوگوں كوايوار ڈ تقريب ميں و مجھنا تھا۔نظر نہ لگے۔منز ہمہيں اللہ تمہارا تگہبان ہو۔سب مصنفات دیکر پرچوں کے حوالے سے تقریباً جاتی پہچائی تھیں۔ رضیہ مہدی، رفعت سراج ، شکفتہ شفیق ، رضوانہ یرنس ،گر جود کھا درخوشی کی ملی جلی کیفیتِ فاطمہ ٹریا بجیا کو دیکھ کر ہوئی بیان نہیں کرسکتی ۔ دُر کھان کے کمزور وجود کو و کھے کر ہوا۔ یہ بالکل میری والدہ کی ہمشکل ہیں۔ایوارڈ لیتے ہوئے سے تو خوش تھے۔ مکرسی سے زیادہ جے ا دیکچکر مجھے بیارآیا۔ کھلے جارہے ہیں صاحبزادے، آئکھیں جگرجگر کرتی اندرونی خوشی کواُ جا گر کررہی ہیں۔ کیا پیاری مسکراہٹ، جیسے بچے سارے کنچے جیت کے جگمگائی آ تکھوں سے دوسروں کو فاتحانہ و کیھر ہے ہوں۔ بھئی تمباراحق بنآ ہے، اتی محنت کی۔معیار بنایا اور ان پرچوں کی ترقی کے لیے روز بروز معیاری تحریریں وصول کرتا، ر حنا ہنتخب کرنا، ویلڈن کائی بھیے تم اپنی مونی می صورت کے ساتھ عزیز م جلال حیدر کی طرح لگے۔اللہ تمہارے ا عزائم مزید بلندر کھے (آمین) اور مہیں کا میابیاں نصیب ہوں (آمین)۔

سے: بہت عزیز أم جلال صلحبہ! آپ کی محبت کے لیے وہ الفاظ کہاں ہے لاؤں کہ آپ کی تشفی ہو سکے۔بہر حال پھر بھی بہی کہنا ہے کہ آپ کی محبت کا جتنا قرض ادا کرسکتا تھا، کر دیا۔ باقی محفل میں آپ ك آمك بنا مجھاب مزائبين آئے گا۔ أميدے آپ كى آمداب متقل رہے گى۔

ھے: ہے۔ ہمیاں چنوں ہی ہے ہماری گڑیا سیدہ نورالعین زاہرہ کامحبت نامہ موصول ہوا ہے۔ کیھتی ہیں میں پہلی بارخط لکھر ہی ہوں۔ اگر آ پ نے خوش آ مدید کہا تو حاضر ہوئی رہوں گی۔سب سے پہلے تو آپی وروان نوشین فان کوایوارڈ کی بہت بہت مبارک ہو۔ہم نے دوشیزہ کے صفحات پر آپ کودیکھا۔ آپی آپ کی سادگی نے ہمیں

الوال لیا۔ بہت سارا پیار، آپ کے لیے، ویسے دوشیزہ سے تعارف بھی آپی نوشین نے کروایا ہے۔ آپی اتنا پیارا الذائجيث متعارف كروانے كے ليے بہت شكر بير۔ دوشيز و ميں كہانياں سب ہى بييث تھيں ۔خاص كر بجوم جناب المرسجاد بابرنے کمال کردیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں اُسی علاقے فقیراں والی میں موجود ہوں۔ جیسے سیسب المیرے سامنے ہور ہاہے۔ جھ پر بیت رہا ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ہر جوم کولیڈر کی ضرورت ہوتی ا ہے۔ کیا سچائی کا ہاتھ پکڑے ہوئے یہ لیڈر ہم نہیں ہو سکتے ؟ میں اپنی شاعری بھیج رہی ہوں۔ مجھے اُمید ہے کہ الآپ مجھے دوشیزہ میں جگہ دیں گی۔انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت جاہتی موں۔اللہ تعالیٰ آپ سب کواپی حفظ وامان میں رکھے۔آ مین۔

سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا شفق حيمور جاؤں گا ڈوب کر بھی آساں یہ شفق چھوڑ جاؤں گا مرے مرنے کے بعد مجھی مجھے محسوس کرلینا میں اپنی اس بنی کی کھنک چھوڑ جاؤں گا

سے: اچھی گڑیا تور! کیجیے آپ کامخضر تبصرہ محفل کی زینت بناا ورشاعری بھی اس ماہ شامل ہے۔اب پی اً ترمستقل بنا وَاور مجھے الگلے ما تفصیلی تبصرہ جا ہیے۔

نے ہے مدے ہماری بہت مونی سی ملکھاری شاعرہ اور کہانی کارسیم نیازی کی لا ہور ہے۔ ملحتی ہیں ، دہمیر کا " دوشیزہ بغیرا نظار کیے بی ہاتھوں میں آیا تو خوشگواری جیرا تگی ہوئی کیونکہ عموماً دوشیزہ بڑے نخر وں کے بعد ہاتھ لگتی 🖹 ہے گویے تو دوشیزاؤں کی ادائیں ہوتی ہیں۔سوہم بھی ہمیشہ بیسوچ کرصبر کر لیتے ہیں۔کاشی دیمبر 2014ءکو الوداع تم نے کہا تو الوداع ہم بھی کرنے کو تیار ہیں۔ بیسال بھی جس تیزی ہے آیا اس رفتار ہے گزر گیا اب تو ما نو الیوں لگتاہے وفت کو پرنگ گئے ہیں۔اڑے ہی چلا جار ہا ہے اور ہم سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ پچھ کرلیں ،اس اسال تو کچھ کر ہی لیں مگریہ واقعی ہمارے ساتھ گزشتہ چند سالوں سے ہے کہ بہت پچھ کرنے کی جاہ رکھنے کے الباوجود ہم کچھ کر ہی نہیں پاتے مگرتمہاراا داریہ پڑھا۔اپنامحاسبہ کرنے کو جی جاہاا ور پھر جی جاہا چلوایں سال اور پچھ إنه كريائة وجاتے وسمبر دوشيزه كے نام اك خط ہى لكھ ڈاليں۔ مانوبية واز اندرے تكلى تو ہم نے قلم تھام ليا، اس امید بر،اس آس پر کہ شاید سال نوجم سے پچھاتھوانے پرتل جائے (اللہ کرے ایسابی ہو۔سب مل کرکہوآ مین ثم 🖟 مین) کیونکہ ذہن کے گنبد میں روزانہ بہت ی کہانیاں گوجی ہیں ،شور مجاتی ، اُ کساتی رہتی ہیں کہ جمیں لکھو۔ الاہمیں بیان کرومگر اِک عجیب سستی کا ہلی ہے۔جس نے ذہن ودل کو جکڑ رکھا ہے۔جو پچھ لکھنے نہیں ویتی "بہرحال نے سال کے آغاز ہے تلم تھام رہی ہوں ، اِس کوشش اورخواہش کے ساتھ کہ بیٹلم جو جلا ہے تو چلتا

ا ہوتی ہے اور کامیابی کی سندتو میں نے انہیں آ عاز میں ہی وے ڈالی تھی۔ اور اب شدتوں کے ساتھ انتظار ہے ار فعت سراج کے باول کا۔ تکہت اعظمیٰ کا افسانہ بچھودل میں عجیب سا در داُ تار گیا۔ واقعی جس عورت نے ماں باپ السيے گھريس گالى ندئنى ہو،اس كے ليے عام مى گالى برداشت كرنا بہت اذبت ناكب ہوتا ہے اور پھرعزت سے برزے " کر پیجینیں ۔ مگر ہمارامعاشرہ ایسا ہے کہ عورت اگرعزت کی خاطر شو ہرے جدائی جاہتی ہے تو ہمارا معاشرہ أے ا بہت مشکل سے برداشت کرتا ہے اور معاشرہ کرلے تو اولا دیھی ماں کو ہی قصور وار جھتی ہے مگر اس لیے بیشتر ا عورتیں گالی کا زہر پی کرای گھر میں جلتی رہتی ہیں۔اس بار کی بازی تقع حفیظ کے ہاتھے رہی۔ پہلی عورت آخری مردلکھ کر، ویلڈن تمنع۔دورِ حاضر کی بہت درد ناک کہانی محمطی روش کے قلم کی زبانی ہیٹھی نیند! لوڈ شیڑنگ کے اعذاب نے واقعی پاکستانی عوام کو بے حال کر دیا ہے اور ایسے میں انسان بے لیے کے احساس میں گرفتار ہوکر اس ا طرح كے انتہائى قدم أنهانے پرمجبور موجاتا ہے۔ ياولت ميں ابن آس كا كلائلس آج كى تصوير، ول وہلا دينے ا والى، روح كوجھنجوڑنے والى غز الدعزيز SMS يينج لے كرآئيں ۔ حساس دلوں كودھى كرتى يە تريسوسور ،ى ـ صفیہ سلطانہ کوشرجیل کی شادی مبارک \_اللہ کرے صفیہ کی بہواس کے لیے باعث خوشی باعث سکون اور شرجیل آ کے لیے باعث خوش بختی ہواور ہاں کاشی تمہیں پہلے تا ول کی میارک ہو۔ سے بنیم جی! خدا آپ کے قلم کو فعال بنائے اور اِردگر دبگھری کہانیاں آپ کے قلم کی گرفت میں جلد آ كرقار ئين تك پنج جائيں (آمين)۔ تبعرہ بہت شاندارتھا مگر دائے نصيب! آب ہمنیں كيوں بھلااليى 🖂 : کراچی ہے خولہ عرفان محفل میں براجمان ہیں۔ ملھتی ہیں امیداور دعاؤں کے ساتھ پھرآپ کی محفل المیں حاضر ہونا جا ہتی ہوں کہ آپ خیریت ہے ہوں اور اللہ نتارک و تعالیٰ آپ کو دونوں جہان کی سرفرازیاں اور "صحت عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آپ کی عزت افزائی اورخلوص کاشکریہ کہ خاکسار کے خط کو نہ صرف ایسے رسالے میں جگہ دی بلکہ اِس کا جواب استے خوبصورت اور پُرخلوص انداز میں دیا کہ اُس خوشی اور قدر دانی کے اً احساس کو صنبط تحریر میں لانے ہے قاصر ہوں۔ یقین کریں آپ کی حوصلہ افز ائی نے دل میں آپ کی قدر ومنزلت إمیں اوراضا فہ کردیا ہے۔ آپ کی صلاحیتوں کا اُجا گر کرتا ماہِ دسمبر کا دوشیزہ بھی اپنی تمام تحریروں میں حقیقتوں کی عکای کرتا، بہترین اندازِ بیان ہے مزین ملا۔ تمع حفیظ صاحبہ کی بہلی عورت آخری مرد نے بہت متاثر کیا۔ مرزا احیدرعباس صاحب نے اپنے افسانے 'بوری' میں بہت خوبی ہے عصرِ حاضر میں کتب بنی اور کتابوں کی اہمیت کی الروز بروز تنزلى پرے نقاب اٹھایا ہے۔سب سے زبردست تحریر کائمکس کھی،جس نے روح تک کوجھنجوڑ دیا۔ "ناولوں میں بیناعالیہ صلحبہ، عقیلہ فق صلحبہ، أم مریم صلحبہ اور غز الہ جلیل راؤ صلحبہ سب ہی نے ماشاءاللہ اپنے فل ا کے جوہر سے دوشیزہ کو چار جاند لگادیے ہیں۔ 'نے کیجے نئ آ وازیں، میں ساری ہی نظمیں اور غزلیں آ ، رہتے دل میں اتر تی مخسوس ہو ئیں۔اللہ تعالیٰ سب مصنفین اور شعراء کے زورِ بیاں میں خوبیوں کے ساتھا ور الضافه فرمائے اور آپ کواتی خوبیوں سے مرتب کردہ دوشیزہ کی ادارت پر پوری صحت یا بی وخوشیوں اور کا میابیوں ساتھ قائم رکھے آئین ۔ کاشی صاحب ایک افسانہ خط کے ساتھ ارسال کر رہی ہوں ، اگر قابلِ اشاغت محسوس ہوتو دوشیزہ میں ضرور جگہ عنایت فرمائے گا، پچھلے خط کے ساتھ بھی ایک غزل ارسال کی تھی باقی جوآ ۔

FOR PAKISTAN

## سال گرہ مبارک

قار تین دوشیزہ کوبال گرہ اور نیاسال مبارک ہو۔اللہ تعالیٰ بیہ نیاسال ہم سب کے لیے اور میرے ملک کے لیے امن وآشتی کا پیغام لایا ہو۔ آمین۔دل جا ہتا ہے کہ کی ماہ بعد آئی ہوں تو آپ لوگوں کے ساتھا بی کوئی خوبصورت یا دشیئر کروں۔

اِن دنوب بدیات ہوتی ہے کہ جب بھی مجھے کوئی نیوقاری یا لکھاری فون کرتی ہیں توسب سے پہلے تو وہ

یہ کہتی ہیں۔ پلیز اقبال بانو سے بات کروادیں۔ لېتى بول-"جى بول ربى بول-"

''آپ ....نہیں بھی اُس اقبال بانو سے بات کروا کیں جوکھتی ہیں۔''

" بھی میں وہی ہوں۔"

'' مگرآ پ کی آ واز .....؟'' کہاجا تا ہے۔

مزالے کرمیں۔"بہت بری ہے۔

جلدی ہے۔''نہیں آپ تو لگتی نہیں کہ بہت عرصے ہے لکھ رہی ہیں۔ جسے ہماری امیاں اور خالا <sup>ک</sup>یں پڑھتی تھیں۔ آپ تو 25 سال یا حد 30 سال کی لگتی ہیں آ واز سے۔'

اور میں ایک جملے کہتی ہوں۔" سنورائٹر بھی بوڑ ھانہیں ہوتا اورتم نے مجھے 30 کا بھی کیوں کہا۔ میں

20 سال کی ہوں میرا'زریں قول ہے کہ

"رائٹر 16 سال ہے کم اور 20 سال ہے بھی بھی زیادہ نہیں ہوسکتا اور آئندہ احتیاط کی جائے۔" کاشی چوہان بیا چھی مشکل ہے، جن دنوں' دوشیزہ' میں میرا پہلا ناول شیشہ گر چھی رہاتھا تو تب لوگ مجھے سمجھتے تھے میں کوئی عمر رسیدہ خاتون ہوں کہ بقول لوگوں کے وہ ناول بہت میچورڈ تھا۔مشفق خواجہ صاحب ، قتیل شفائی صاحب اور حتی کہ اپنی عصمت چغتائی صاحبہ جب یا کستان آئی تھیں تو انہوں نے مجھے د بکھ کر جرت سے کہا تھا ارے تم ہو'شیشہ گر' کی مصنفہ! میں تو مجھی تھی کوئی مجھ سے دوحیار سال چھوٹی خاتون ہوگی۔ شیشہ گڑیں نے فرسٹ ایئر میں لکھا تھا۔ ( یعنی سوئیٹ سلسٹین کا ناول ہے وہ میرا)

اس باربھی یورے ایک سال بعد میں نے دوشیزہ میں انٹری دی ہے اور اللہ بھلا کرے کاشی چوہان کا۔ بیہ مجھے یادو ہائی کروا تار ہتاہے کہ آپا آپ نے افسانہ دیناہے ڈیڈلائن دیتاہے۔اوریقین کریں میرا' دوشیزہ میں لکھوانے کا کریڈٹ کاشی کو جانا ہے۔ تھینک یُو کاشی ، قار تین دوشیزہ سے بھی گزارش ہے کہ دعا کریں میں ہر ماہ آیا کروں۔اللہ نتعالی مجھے ہمت اور صحت دے کہ اتنا لکھ پاؤں۔میری جانب سے ماہنامہ دوشیزہ کی پوری ٹیم کو دوشیزہ کی سال گرہ میارک ہوں ۔ اِسے بنانے اورسنوارنے والے باتھ سداسلامت رہیں (آمین)۔

اقبال بانو



سمجھیں ، پُر خلوص دعاؤں اور نیک خواہشات کے ساتھ۔

سے: اچھی خولہ جی!محفل تو آپ ہی کی ہے نا!اس لیے آپ کا استقبال بھی ہونا جیا ہے تھا۔محبت ہماراا یمان ہے کمال نہیں۔بس اب آپ کی محفل میں حاضری ثابت کرے گی کہ آپ ہم سے لتنی محبت کرتی ہیں۔ 🖂 : ملتان سے بیآ مدہے ہماری شاعرہ اور بہت عمدہ لکھاری دوست قصیحہ آصف خِان کی دوشیزہ کا نومبر کا ا شارہ 19 نومبر کوملا مخیر ملاتو۔ سرورق بس ٹھیک لگا۔ کاش خزانے بھرنے والے بعوام کی سسکتی آ واز بھی س سکیں۔ ا محر مجھے تو یوں لگتا ہے اِن کی آئھوں کے ساتھ ساتھ کا نوں پر بھی بے حسی کی چربی چڑھ کئی ہے۔اسلامیات کی کلاس کے بعداس حسین محفل میں قدم رکھے جہاں روش چبرے اور ذہانت سے پُر مکھڑے مسکرارہے ہیں۔ کاشی ہم بھی آپ کی خالدر بحانہ صاحبہ جیسی یا کیزہ زندگی گزار عیس۔ کاشی بھائی ان کے واسطے دعائے مغفرت کردی ا ہے۔رضیہ مبدی جی اوراُم مریم ہے بھی تعزیت۔دردانہ نوشین کا تبھرہ پسند آیا اور آیار ضوانہ کوٹر کی کیابات ہے خط تو پرا نا لگا مگر تھا جا ندار وَشا ندار ، میری تحریر' کالا جوتا' پیند کرنے پرسب بہن بھائیوں کا اپنے حد شکر پیسنبل خیر مبارک ،تمهارا تبصره بھی تمہاری طرح کول ساتھا۔ارےعقیلہ جی آپ راز نہ بتا ئیں پر یونہی مھتی رہیں اور اللہ ا تعالیٰ بھی آ ہے کی آ تھیں اشکبار نہ کرے آ مین۔ ثمینہ عرفان اور صائمہ حیدر بھی تبصرہ کرنے میں کا میاب المحتبرين منم جنگ سے ملاقات بيندآئي۔ بينا جي شكر ہے كه آپ نے أم فروا كودرست محيكانه ديا۔ ما بين كو ہوش کے ناخن کینے چاہئیں۔ بلال حمید کی دعا تیں اے کاش رنگ لائیں۔ور کنگ وومین میں کوئی خاص چیز نظر نہ آئی، ونیا پیل دی کڑکیو! ہوش کرو۔ سبق آ موزتح رکھی۔میرے پرندۂ دِل دوسری قسط کے بعیدا کلی کا نظار ہے۔خوابوں ﴿ كَى دَہليز، محبت اعزاز ہے اور صدف آصف كي 'اب اعتبار آيا۔ شكى بيويوں كے ليے متعل راہ ثابت ہوكى۔ مہنگا السودائے خوب ہنسایا، اِس راہِ وفا میں گداز جذبوں کی تحریر رہی، صائمہ حیدر بھی اپنا نقطہ نظر واضح کرنے میں کا میاب رہیں۔ میائے کی پیالی' اچھی تحریر موز وں رہی۔ باقی تمام سلاسل اپنی اپنی جگہ درست معلوم ہوئے۔ ہاتی اور کیا کہوں خوش رہیں، دوشیزہ کو اِس تن دہی ہے سجاتے سنوارتے رہیں۔اگر مہینے کے شروع میں دوشیزہ اا بل جایا کرے تو تبصرہ مزید طویل تکھوں گی۔بس جلدی میں اتنا ہی لکھ یائی ہوں۔

سے: فصیحہ جی! شاعری تو اس ماہ شاملِ اشاعت ہے۔انشاء اللہ جلد ہی افسانہ بھی ان ہی صفحات پر

موجود ہوگا۔ دیگر شکایات بھی جلدد ور ہوجا تیں گی۔ 🖂 :مسزنوید ہاتمی ،کرا چی ہے اپنی بے پناہ محبتوں کے ساتھ محفل میں جلوہ افروز ہیں۔عرض کرتی ہیں ،اُمید ا ہے آ ب سب لوگ خیریت ہے ہوں گے۔ کاشی چوہان کی خالہ کے انتقال پر بے حدافسوں ہوا خدا آ ب سب کو ہمت دے۔خالہ ماں کا دوسرا روپ ہوتی ہے خداانہیں جنت الفردوس میں جگہدے آمین۔اُم مریم آور رضیہ

🖟 کریں۔دوشیزہ میںایپے لوگوں سے ل کر بڑی خوشی ہو لیا ہے۔صائمہ حیدرآ پ کا سوپ دیکھا بے حدیدرآ یا۔ المیں نے سب دوستوں کو بتایا بیصائمہ حیدر دوشیزہ میں بھی تھتی ہیں ۔عقیلہ حق کے بھانجے کے لیے دعا کوہوں، ی خداانہیں صحت عطافر مائے ۔ ثمینۂ وفان آ پ کے شوہر کے لیے دعا گوہوں ۔ خداانہیں صحت عطافر مائے ۔ آ پ ﴾ کو بھانجے کی شادی کی مبار کباد، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کاشی چوہان آپ کا ڈرامہ بھی مجھے پسند آیا۔ إلما شاء الله آپ تو ہرفن مولا ہیں۔ آپ شاعر، رائٹر، ادا کار ہراسائل میں بے مثال ہیں۔ نومبر میں لاج بہت اخوبصورتی ہے پیش کیا ہے کاشی نے ۔نعمان اتحق، بینا عالیہ اور عقیارت کے ناول مجھے بہت پسند آ رہے ہیں۔ ور کنگ وومین بہت شاندار تحریر تھی، ہم جیسی ور کنگ وومین کے لیے ایک تحفیٰتھی، عزم حوصلہ تھی آپ کی تحریر ۔ تیکم المياس ، الماس روى اور مريم فاطمه كا تاولث احجها نفايستبل اورصدف آصف، عارف شين روببيله كي تحرير پسند ا آئی۔نسرین اختر بھٹی اورمحد حامد سراج کی تحریبھی بہت زیادہ پسند آئی۔شوکت جمال کی خودکشی تحریر پورے ﴾ ڈائجسٹ کا دل تکی ،خوبصورت پیارالکھاا ورکیا خوب لکھا۔ا نسر سلطانہ جج کی بہت بہت مبار کیا دقبول فرما نیس ۔ پروفیسرصفیہ سلطانہ مغل کے بیٹے کی شادی پر مبار کباد پیش کرتی ہوں۔ رضیہ مہدی کو نائی جان کا رہبہ ملنے کی ا مبار کیا دییش کرتی ہوں کئیم نیازی اورسوریا فلک کوجنم دن کی مبار کیا د ،خوشی کے ساتھ م بھی ہوتے ہیں۔ پیاری ﴾ رضوانہ کوٹر کی کزن کے وفات پرمغفرت اور اعلیٰ درجات کے لیے دعا گوہوں۔ دسمبر میں نیئر رضاوی کے خط کا "جواب کانٹی چوہان نے دیا پسندآیا۔ کانٹی چوہان صاحب جمدا قبال زمان صاحب آفناب صاحب آپ سب کی ا شکر گزار ہوں کہاب دوشیزہ مجھے وقت پرمل گیا تھا۔شکریہ فریدہ جاوید فری کے لیے دعا گوہوں۔اب آپ کی طبیعیت آ کیسی ہے؟ اور آپ کومجموعہ کلام کی مبار کباد پیش کرتی ہوں۔ ہمیشہ کی طرح دوشیزہ ڈائجسٹ میں تمام کہانیاں تلینے کی الطرح فٹ تھیں ۔اس ماہ چند کہانیاں پڑھ پائی ہوں جس پر تبصرہ کررہی ہوں ۔ تلہت اعظمٰی کی بچھوواقعی بہت کچھ سو چنے ا پر مجبور کرتی ہے۔غصہ اور گالی دینامیں جھتی ہوں سے بیاری ہے،جس کا علاج ضروری ہے ورنہ وہ اپنے اروگر دیسنے اوالے کوجلا کر را کھ کردیتی ہے۔ میٹھی نیند محرعلی روشن نے لوڈ شیڈ ننگ پراتنی خوبصورتی سے لکھی اگر سیے دل سے واقعی السوحاجائے تو بہت بھیا تک تصویر پیش کی ہے۔ جو بچ ہے غزالہ جلیل راؤ کی ناول بھی پیند آئی۔ شمع حفیظ کا انسانہ بھی الپندآيا، عزت لوك كرجوعزت دين آئے .....خطب حداميا ہو گيا ہے معافی جا ہتی ہوں۔ تھ: اچھی آپی! آپ کا طویل تنبر و محفل کا حصہ بناء آپ کی محبت ہمارا مان ہے۔ آپ بھی محفل میں اس



#### ( سانحة ارتحال )

The second was a second with the second with t

ہماری دیریندسائقی اورسابق ایٹریٹر رضوانہ پرنس کی والدہ شدیدعلالت کے بعدلندن میں ا پنے خالقِ حقیقی سے جاملیں۔ دکھ کی اِن گھڑیوں میں ادارہ پرل پبلی کیشنز اِن کےساتھ ہے اور مرحومہ کے اعلیٰ درجات اورلواحقین کے لیے صبر کی دعا کرتا ہے۔

﴿ اورایب خطِلکھنا شروع کیا تو سب سے پہلے تمہارا'الوداع اے گزرے برس' پڑھا۔ پہلے پڑھا تو ایک ٹھنڈی آ ہ ﴿ مُورِدِ اِسْ خِطِلکھنا شروع کیا تو سب سے پہلے تمہارا'الوداع اے گزرے برس' پڑھا۔ پہلے پڑھا تو ایک ٹھنڈی آ ا نکلی تھی۔لیکن دوبارہ پڑھا،توایسے نگاجیے کسی نے سینے پر بہت زور ہے گھونسا مارا ہو۔ کاشی دسمبر کا مہینہ میرے ی کیے خوتی اور عم دونوں کا امتزاج کیے ہوئے ہے۔ 8 رسمبر 1983ء کوشادی ہوئی۔شادی خوشی بھی اور مال ﴾ باپ اور بہن بھائی ہے جدائی کام بھی۔22 دمبر 2003 ء کو پایا کی اجا تک وفات ..... 71 ء کی جنگ کے ﴿ وفت تومیں بہت جھوٹی تھی لیکن آج بھی جب دسمبر کامہینہ آتا ہے۔ نو 71ء کی جنگ اور دیگر واقعات ایک سلسل \*\* کے ساتھ ذہن میں درآتے ہیں۔ لیکن 16 دمبر 2014ء کے سانے کے نے تو ہوش وحواس ہی کم کرویے۔ جن سفاک درندوں نے آرمی پلک اسکول پرجس دہشت اور بربریت کا مظاہرہ کیا، اُن طلباء کے معصوم وجود ا سے آگ اورخون کی ہولی تھیلی۔ اُن معصوموں کی ماؤں پر کیا گزری ہوگی اور کیا گزررہی ہوگی۔ آج بھی ہر ا آ ہٹ پران کے کان اپنے معصوموں کی آ ہٹ کے منتظر ہوں گے۔ وہ منتظر ہوں گی کہ آج میرے بیجے نے دو پہر میں کھانے کے لیے اپنی پیند کے کھانے کی فرمائش کی تھی۔جلدی سے بنالوں ، دن بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ " اسکول کی چھٹی بھی ہونے والی ہے یا دوون بعد بچول کی سرد بوں کی چھٹیاں ہوں گی تو نانی کے گھر جا تیں گے بیچے ﴿ رہنے، فلاں جگہ جائیں کے بیچے گھو منے، کیا پتاان مال باپ کو 19 دمبر کوہونے والی سرد بول کی چھٹیوں سے پہلے ا ہی وہ بھی چھٹیوں پر چلے جائیں گے۔ا کیلے ہی ماں پاپ کے ساتھ جاتے تو بہت روک ٹوک ہی ہوئی کہ بیٹا بری ہات ہے کسی اور کے گھریرآئے ہو،شرارت نہیں کرتے ۔ ٹمیز ہے رہو۔ پہیں چھوؤ وہ نہیں چھوؤ ،ندیدوں کی طرح نہ کھاؤ۔ لیکن ای ابا ہم سب ایک دم ہی ہے اللہ میاں کے پاس آ گئے ہیں۔وہ انکل گندے ضرور تھے جنہوں نے ہم کو مارالیکن 🛚 ہماری سردیوں کی چھٹیاں زبردست کردیں۔ہم سب لوگ یہاں جنت میں بہت مزے میں ہیں۔ ہرجگہ بہت مزے ۔گھ مریجر ۔ سرین مزیمزے کی چزیں کھانے کوئل رہی ہیں آپ لوگ پلیز اپنے آنسو یو نجھ کیجے۔ کاشی شاید

الله کاخی آخری لائن تمہارے کا کم کی الوداع اے مصروف و مجبور 2014ء کہ تیرے جاتے جاتے بھی ہم ہی الاوست ہی رہے۔الوداع الوداع ....، نہیں کاخی ہم نہی دست نہیں رہے۔معصوم خوں رائیگاں نہیں گیا۔ دھرنے الاحتم ہوئے۔کاخی اس ہے زیادہ لکھانہیں جارہاہے۔تم سے یجھ گلے شکوے کرنے تھے پیطالم دسمبرگزرجائے۔ الاہیدول فراسنجل جائے۔

مع : ثمينه جي ا ميں نے جہال تک ہوسكا آپ كے جذبات حواله محفل كرديے \_ميراقلم خاموش ہو چكا - كيالكھول ..... 🖂 : لودهراں سے بیآ مدہے ہمارے عزیز ترین احمر سجا د بابر کی ۔ لکھتے ہیں ،نومبر کا شارہ موصول ہوا،سب سے " پہلے احباب کی تحفل کا رخ کیا، جواحباب اپنے پیاروں کو کھو بیٹھے ان کے عم میں ، میں ان کے ساتھ ہوں ، بیسائیکل ﴾ آف لا نف سہی مگرا ہے۔ سہنا بہت دشوار ہے۔ کاشی میں اکثر ایک بات نوٹ کرتا ہوں کہ دوشیز ہ میں زیاوہ تر خطوط دو 🛚 پیٹیرن کے ہوتے جارہے ہیں، پہلا پیٹیرن تو وہ جس میں سب کی تعریف ہوتی ہے،''ادار پیکمال کا تھا، وہ بھی اچھا، یہ بھی اچھا، پتو ، گنڈ و ،مُنّی ، جھوٹو سب کے سب ستائش کے حقدار' ( بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ تسی کی تحریر میں کوئی بھی "خامی ہیں ) یا پھر دوسِرے خطوط جن میں پر ہے برکوئی بات نہیں کی جاتی ،اپنی تسی تحریر کے بیھیجے جانے کی اطلاع دی ﴿ جاتی ہے یاا ہے مسائل مصروفیات کے تذکرے کے علاوہ اور پچھنہیں ہوتا (مشتری ہوشیار ہاش۔ تا کہ سندر ہوے الاور بوفتت ضرورت کام آوے) بیدوونوں قتم کےخطوط صرف اور صرف ایک بات ظاہر کرتے ہیں کہ اکثر خط لکھنے ﴿ والول نے برچہ بر معانی نہیں ہوتا یا پھرا خلاق جرات کی تمی کہ غلط کوغلط کہنے ہے ڈرلگتا ہے، ہم اپناتعلق کیوں خراب کریں ( کہ سانوں کی!!)،ایسے خطوط ہے سوائے صفحات کالے کرنے کے اور اپنی حاضری لگوانے کے اور کیا 🛚 فائدہ؟ اس کےعلاوہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ زیرہ تر رائٹرز خط لکھتے ہی نہیں جبکہ وہ بیامید کرتے ہیں کہان کی تحریر کا ہر ﴾خط میں تذکرہ ہونا ان کا آسانی تفویض کردہ حق ہے (معذرت ) \_کاشی بھائی اس مرتبہ رضیہ جی کا نام دیکھا تو لیک ﴾ كر'' وركنگ وويين'' پرُ هنا شِروع كى ، پچھلے سال نومبر ميں بھى رضيہ جَى كى تحريرُ' درِنفس'' وركنگ وديين (اوج ) كا و کھ بیان کررہی تھی (اتفاق دیکھیے )۔رضیہ جی کی سب سے بڑی خوبی پتاہے کیا ہے؟ وہ ہےان کی دورِجدید، بدلتے 🖟 تقاضوں ہے اپنی تحریر کو ہم آ ہنگ کرنا ، کرداروں اور پلاٹ کے مطابق ان کے مکا لمے استے جاندار، شوخ اور چکہلے الم تنهے کہ رائٹر کا انہاک اورار تکا زصاف نظر آ رہا تھا، دوسرے مکا لیے برکل و بے سیاختہ بھی تھے جس کی وجہ ہے مصنوعی 🛚 بن کی بجائے نیچرل فلونظر آیا، تیسرے مکالمے وہی تھے جو ہمارے گھروں اورار دگر دہم بنتے ہیں جس کی وجہ ہے تحریر ہیں بوجھل بن نہیں پیدا ہوا، چوتھے کہانی کی سپیٹر بہت مناسب ومتواز ن تھی جس کی وجہ سے نشکی اورادھوراین نظر نہیں 🛚 آیا۔ بہت زیادہ اور رضیہ جی کے لیے۔ مجھے صرف ایک بات چھی، وہ بیر کہ ناولٹ کا اختیام نیچر لنہیں تھا بلکہ اختیام التها بي نهيس، ايك تقيم و ب كراس كا نتيجه تو نكالا گيا تھا مگر جو قافله آپ لے كرچل رہے تھے اِس كوسرِ راہ چھوڑ ديا، شايد رضیہ جی نے ورکنگ وومین کےمسائل کو پیک پر لے جا کر دکھا ناتھا، وہ تو انہوں نے دکھایا مگر کہائی ایک مقام پر ژک اللَّ سَیْ نِیلَم الماس کا ناولٹ'' ونیا پیٹل دی'' کی سب سے بروی خوبی اس کا سسینس تھا، آخرتک انداز ہبیں ہو یار ہاتھا الله كر موكا كياء ايك مرحلے برتو لگا كرآ فجل سب بچھ جھوڑ جھاڑ اشعركى راه پر چلنے والى ہے مگريهاں سے كہانى نے فائل ﴾ ٹوئیسٹ لیا، اچھی تحریر رہی ہے!! نعمان ایکی کو''میرے پرند و دِل'' کہائی کے مناظر میں تو بہت سلوچلتی ہے مگر الاوا قعات میں ڈرونز کی طرح پیجاوہ جا بی تمثیل ہے ، نعمان بھائی عمرکو بیان کرنے کا آپ والاطریقہ ( دوو ہائیاں ، نتین

260000

ا وہائیاں وغیرہ) بہت مشکل طریقہ ہے، رک کرسوچنا پڑتا ہے کہ تمر ہے گئی، بھائی کوئی آسان بیانیہ اختراع کریں نااور کمرے کی باماحول کی ہر ہر چیز کو جزئیات ہے بیان ٹرنا تو کوئی آپ سے سیسے (ایمان ہے )،اس کے علاوہ منظر تشی، چیج جگہ پر بیچے جملہ اور گفظوں سے دلکشی پیدا کرنے میں ابھی آپ کو کافی سفر طے کرنا ہے۔الماس روحی کا ﴿ افسانہ ' خوابوں کی دہلیز بڑ' مردکی اس مخصوص سوچ کا عکاس تھا کہ دوئتی کے لیے الٹڑا ماڈرن اور شادی کے لیے ﴾ سات پردوں میں کیٹی کڑی درکار ہوتی ہے جسے چشم فلک نے بھی نہ دیکھا ہو۔''محبت اعزاز ہے' مسلل جی کا ﴿ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي ﴾ افسانہ، جے بہت غور سے پڑھا،اس میں انچھاسبق دیا گیا تھا کہ پہلا چراغ جاہے خونِ دل سے جلانا پڑے ضرور ﴿ ِ جلاؤ، وہ بیجھےآنے والوں کے لیےروشی کامنیع اورراستہ ہل کرنے کا باعث بنتا ہے۔ چھوٹے شہروں، دیباتوں میں ﴿ تواليابهت بموتا ہے كہ كالج ، يونيورش جانے والوں كے اٹھائے گئے اسٹیپ اور کیے گئے فیصلے پیچھے آنے والوں كا ﴾ راستے ہمیشہ کے لیے یا بند کرویتے ہیں یا پھراجال دیتے ہیں۔صدف آصف اپنے افسانہ''اب اعتبار آیا'' میں متاثر سام سے نه کرسلیں، یوں لگا کہ ہزاروں بار کی پڑھی کوئی تحریر دوبارہ پڑھ رہے ہیں بھیم، مکالموں، آغاز واختیام بھی پہلوؤں ہے۔صائمہ حیدر''مریم فاطمہ'' کے روپ میں ایک اچھی تحریر ہمارے کیے لائیں، بیناولٹ ہر لحاظ ہے اچھالگا۔ ایک ﴿ عمده فن پارے کے تمام رنگ اس میں موجود تھے۔ایک اور ناولٹ ''اس راہِ وفامیں'' جونسرین بھٹی نے لکھا، ما یوسی کا ﴾ باعث بنا۔ایک تو پنجابی مکالمے کثرت سے تھے جس کی وجہ ہے ہو جھل پن تھا (ترجے کے باوجود) ، دوسرے کہالی 🖔 کی رفتار بہت تیز بھی،غیرفطری حد تک تیز بھی، تیسرے بیر کہ انداز بیاں دکنش بیس تھا، تحریر قاری کو لیے بیس چل رہی تھی بلکہ قاری کو ہانیتے ہوئے کہانی کا دامن تھا منا پڑر ہاتھا۔ جاشنی کا فقدان تھا (اس کا مطلب کہ بنت کے دیکر عناصر جھی تم ہتھے)، یوں لگ رہاتھا کہ پاکستان کی پنجانی فلم اورانڈیا کی ناکام فلم مکس کردی گئی ہیں۔کہائی میں چھلانگیس زیادہ الکائی گئی تھیں جس کی وجہ ہے کہانی کو مجھنا مہل نہ تھا، سین زیادہ تھے، کردار غیرضروری زیادہ تھے، مکا لمے عام سے الم تھے، آخر میں تو زیادہ ہی ہو بھل ہو گئی پیچر رہ بھٹی صاحبہ معذرت کے ساتھ )۔اب ذرا دسمبر کے شارے پر پچھے کہنا و على محرعلى روشن كاافسانه "ميتهي نيند" كاانداز بيال پيندآيا، تلهت اعظمي كاافسانه" بچهو" منفرداس وجه سے رہا كهاس " میں ارج نے وہ قدم اٹھایا کہ جو ہمارا دل کہہر ہا تھا کہ اٹھیانا چاہیے ورنہ عام طور پرتو اکثر افسانے روایتی انداز میں " 🛚 یوں بروصتے ہیں کہ عورت نے ظلم، زیاد تی ،عزت نفس کافل روز سہا، برداشت کیا، پھراولا د جوان ہوگئی،شو ہرنے 🖟 🛚 ایک دن جا ندرات کوشرمندگی کا اظهار کردیا (شادی کے تمیں، جالیس سال بعد)، کہانی کی ہیروئن نے تشکر ہے افق 🖟 ﴿ رِجا ندکود کیمیا تواسے لگا آج اس کی پہلی عید ہے!!! ( ہاہاہاہا ) مگہت اعظمی نے کہانی کوخود آ کے چلنے دیااور کہانی نے ا ﴿ اپناانجام خود شعین کیا ۔ شمع حفیظ ک'' پہلی عورت، آخری مرد''ایک عمدہ تحریر ہی، انہوں نے ایک عام سے موضوع اور ﴿ ﴿ اپناانجام خود شعین کیا ۔ شمع حفیظ ک'' پہلی عورت، آخری مرد''ایک عمدہ تحریر ہی ، انہوں نے ایک عام سے موضوع اور

عمر وتقائے بچتوعی طور پر دخمبر کا شارہ زیادہ معیاری رہا، جس میں زیادہ جدت اور کوالٹی تھی۔ کا شی اب اجازت دیں۔ اسے سیمیز پیار سے احمد! یقین کروتمہاری تمی بردی تھلنے لگی ہے۔ یاراب محفل میں غیرحاضر نہ ہونا ، اسے محبت وسیمیر سیمیز پیار سے احمد! یقین کروتمہاری تمی بردی تھلنے لگی ہے۔ یاراب محفل میں غیرحاضر نہ ہونا ، اسے محبت

سمجھو یا تھم .....گر حاضری لا زمی بناؤ۔

کے بخفل اختیام پڑھی کہ اچا تک ایک سندیہ آ گیا۔ اور سندیہ بھی ہماری بہت اتھی شاعرہ اور لکھاری ساتھی شاہدہ ناختام پڑھی کہ اچا تک ایک سندیہ آ گیا۔ اور سندیہ بھی ہماری بہت اتھی شاعرہ اور لکھاری ساتھی شاہدہ ناخ قاضی کا لاہور ہے۔ شاہدہ بی کی تحفل میں ایک طویل عرصے بعد آ مدہے۔ عرض کرتی ہیں،

ووراں، سب نے کاخی، میں ایک لمبے عرصے کے بعد دوشیزہ کی محفل میں حاضر ہورہی ہوں۔ کچھ مصروفیات، پھی می ووراں، سب نے لک کر کولہوکا بیل بنائے رکھا۔ منزہ کی خیر یت اور بھائی جان رخسانہ کی صحت یائی کے لیے ہمیشہ دعا گو رہی۔ آ ہو سب سے تعلق ایک رسالے اور قاری یا لکھاری کا ہی نہیں ایک گھرانے کا ساہے۔ بہت گہری محبت،

انسیت، اس رسالے سے محسوں ہوتی ہے۔ میں دوشیزہ ایوارڈ میں شامل اس لیے نہ ہوگی کہ میرالیش مطل سے آپ کے اب اور قاری یا تحد میں ملا اور میں پچھ عرصہ ملول بھی رہی ہوں ہو ہے۔ اب اور قاری ہمیں کہ بہر حال زندگی رہی تو میں اور سلمی انسانہ کہ تھے، تا تیں گے۔ اب بہر حال میرے لیے بہت بود میں خط میں تو میں اور سلمی انسانہ کو کی پر بیٹا ور کے بہت بہت پیارا در سلام۔ ابھی خطا تنائی لکھا تھا کہ تی وی پر بیٹا ور کے بہت بہت پیارا در سلام۔ ابھی خطا تنائی لکھا تھا کہ تی وی پر بیٹا ور کے بہت بہت پیارا در سلام۔ ابھی خطا تنائی لکھا تھا کہ تی وی پر بیٹا ور کے سانہ ارسال کے کی خبر نے اچا تک می اندھرے میں ڈبودیا ہے۔ جلدی میں خط میں خط میں امن، چین، سکون رکھے اور جومعھوم اس نے گھروں میں امن، چین، سکون رکھے اور جومعھوم کی جسے دو تھے ہیں۔ اللہ تعالی انہیں جنت الفردوں میں جائے عطافہ مائے۔ آ مین۔

سے: بہت اچھی شاہدہ جی! آپ کے خط نے نے سال کی جوخوشی دی وہ لفظوں میں بیان نہیں کی

جاسکتی۔سلامت رہے۔

ساتھیو! کیجے جنوری کا شارہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور اِس شارے کے ساتھ ہی آپ کا دوشیزہ ا اپنے 42 برس ممل کر چکا۔ 43 ویں برس کا پہلا شارہ آپ کو کیسالگا؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اگلے ماہ انشاء اللہ ان ہی صفحات پر پھر الملاقات ہوگی۔

#### توجهطلب

قار ئىن خطو كتابت كے ليے ہمارانيا پتانو ئے فرمالیں۔ آئندہ خطوط اس ہے پرارسال كریں۔ (شكریہ) 88-C II حقيابانِ جامی فيز 7۔ ڈیفنس ہاؤسٹگ اتھار ٹی کراچی 0333-2269932 / 0300-2313256 pearlpublications@hotmail.com

دوشيزه 28

الملكي وفي المساكل ابن آس محمد، وہ نام جو قلم کا املین ہے۔ آج کے معروف اور مصروف قلم کار کی جانب المانيان سي المانيان المساملة المانيان المساملة و بابل کی دعا کیں لیتی جا ایک ایسا سماجی شام کار ناول، جس میں آئی کے مطابقہ کی انتہاں ور د الطرا السام اک الی الی کی کی کہائی و جس نے است یا بالی اور

Copied From Web





# بإصاراح واورمعروف اداكاره

# منشايات

🖈 وہ نام جوشناخت کا باعث ہے؟

🕶: نشایاشا۔

ث کھروالے کیا کہ کریکارتے ہیں؟

🗢 : منشا يامنشو\_

الما وه مقام جہال ہے آشنا ہو کر آ تکھ کھولی؟

ت :حيدرآباد-

\ زندگ سرح(star) كزياري

- (Libra) بيران (+ Libra)\_

المالك المتنى دولت كما كى؟

ع:زبسك سے ميڈيا سائنس ميں بيلركيا ہے۔ اسكالرشب پر امريكه كئ، وبال ايك سال پرها اور

گریجویش کیا۔

الم كتف بهائى بهن بين -آ پكانمبر؟

🗢 : جار بہیں ہیں۔میرانمبرآ خری۔

برسرروزگار موکر پریکٹیکل لائف میں داخل ہوگئیں؟

و: كه يحتي بن-

الماموجوده كيرير (مقام) مصمئن ين؟

🗢 : بہت کچھ کرنا جا ہتی ہوں۔



ا بالكل بنانايرتا ٢-اس زندگی مین کون ساکام سب سےمشکل ہے؟ 🗢 : ہمت کرے انسان تو کچھ مشکل نہیں۔ 🖈 : كونى اليى خوا بىش جواب تك يورى نە بهونى بو؟ 🗢 : ہرخواہش بوری تھوڑی ہوئی ہے۔ بس ہرحال میں خدا کاشکرا دا کرنا جا ہے۔ الله: كون ى چيزى كى آپ آج محسوس كرتے ہيں؟ 🎔 : بہت خوبصورت سا کھرلوں۔

این کون می عاوت بہت پسندہے؟

🗢 : میں بہت ایما ندار ہوں۔

ا بی کون می عادت سخت نا بسندے؟

🕶 : ایمانداری بی سخت نا پیند بھی ہے مگر .....

☆: زندگی میں کون سے رشتوں نے و کھ دیے؟

اللهنه كرے رشتے و كاويں۔

الياس جك بها تا يبنى بين يامن بها تا؟

المن بهاتا\_

تك: اردوواك' سفر" كاذر بعدكيا ب؟

اینگاڑی۔



جھے پہیان دی۔اللہ کاشکرہے اب تک میرے تمام ڈراے اور کروارہٹ ہوتے ہیں۔ 🏠 : غصے میں کیا کیفیت ہوتی ہے، خاموشی یا پیخ

ويكار؟ پ : غصہ بہت کم آتا ہے۔ ﴿: لوگوں کی نظر میں آپ کی شخصیت کیسی ہے، اعلی ، الچھی ، بس تھیک ؟ ند پرکون کسی کی برائی کرتاہے؟ سب تعریف

-0125

اوراس کے علاوہ ہے؟ اوراس کے علاوہ ڈرنے کی کوئی وجہ؟

ع: موت ہے کون ڈرتا ہے؟ الله خیال پرکس حد تک یفتین رکھتی ہیں کہ دوست ہوتا ہیں ہر ہاتھ ملانے والا؟ من من كا آغاز كس طرح كرلى بين؟ - حا تتاکے۔ ہے دن کا کون ساپہرا چھا لگتاہے؟

🗢 : جب میں نینر پوری کر کے اٹھتی ہوں۔ 

ا : صرے زیادہ۔

جئة: كون سے ایسے معاشر كى رويے ہيں جوآپ کے لیے دکھ اور پریشائی کا باعث بنتے ہیں؟

💝 : جھوٹ ، فریب۔

ین: دولت، عزت، شهرت، محبت اور صحت این ترجح کے اعتبارے ترتیب دیجے۔

> 🗢 : محبت ، صحت ، عزت ، شهرت ، دولت جهر: سمندرکود کھے کرکیا خیال آتا ہے؟

💝 : بہت رومانک۔

المنا: كيلي ملاقات ميس ملنے والے كى كس بات سے

متار مولى بين؟

انداز گفتگو۔

جه: خودستائش کی کس صد تک قائل ہیں؟

🗢 : پیمعاملہ انسانوں ہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ 🖈 یا د کا کوئی جگنو جو تنها ئی میں روشنی کا باعث بنتا ہو؟

🕶 : بچین بہت یادآ تا ہے۔

المريش بيجان كون ساؤرامه بنا؟

🕶 ازندگی گلزار ہے میرا پہلا ملے تھا۔جس نے



🟠: پندیده مخصیت؟ 🕶 : قائداعظم المين ملك كى كوئى الچھى بات؟ ا را الرجم المحص شهري بن جاكيس نو ملك خود بخود اجِها لَكُنَّے لِكُ كًا۔ مر: كياجم آزادين؟ مرياجم آزادين؟ الله كالشكري 🖈: لوگوں کی کوئی عاوت جوبہت بری لکتی ہے؟ 🕶 : منافقت بہت ناپندہے۔ الله عند والأبهادر موتاب يابرول؟ ع بي ايسالوگوں كو جج تبيس كرني كيونكه جھے لكتا ہے کہ بھی بھی انسان کے مینٹل پراہلیز بھی ہوتے ہیں۔ المكنة آب يا كستان ميس كس تبديلي كي خوا بال بين؟ 🗢 : میں یا کستان کے ان قوا نین کو تبدیل کروں کی جوخوا تین کے لیے بالکل اچھے ہیں ہیں۔ 🛠:مطالعه عاوت ہے یا وفت کز اری؟ عادت ہے۔ الله: كون ساملك بسندي؟ 🗢 : این ملک کےعلاوہ ترکی۔ اللہ کے لیے بہندیدہ جکہ؟ 🗢 : کوئی جگہ مخصوص تہیں۔ بہت سی جگہوں سے شاينگ كرني مون-المن جموث كب بولتي بين؟ 🗢 : جب سی کا دِل نه دکھانا ہوتیں۔ انٹرنیٹ اورفیس بک سے لئنی دلچیں ہے؟ A : زیادہ کر پر جیس ہے۔ بہت ناری ہوں۔ 🖈: مردول کی کیابات سب سے اچھی گلتی ہے؟ عورتوں کوعزت دینے والے مردیسند ہیں۔
 خورتوں کی سب سے بری بات کیالگتی ہے؟ بردوں کا غصہ بہت برالگتاہے۔
 برقی آخر کیا جا ہنا جا ہیں گی؟ و: زندگی خوبصورت ہے،اس کی قدر کریں۔ 公公.....公公

🎔 : پرتوحقیقت ہے۔ المعن كمانا كمركا يستدب يابابركا فاست فودى 🗢 : کھاناا چھاہو، بھلے جہاں کا بھی ہو۔ اللہ: کھاناکس کے ہاتھ کا پکاہوا بسندہ؟ اپنے ہاتھ کا پکا ہوا۔
 کون سبا کھا نا اچھا پکا لیتی ہیں؟ اکانٹی ٹیٹل کھانے اچھے بنالیتی ہوں۔ ☆ زندگی کے معاملات یں آپ تقدیر کی قائل بى ياتىرى؟ 🗢 : دونول کی۔ 🏠 کون سے الفاظ عام بات چیت میں زیادہ استعالِ كرتي بين؟ 🗢 : بھی غور تہیں کیا۔ الندكى كاوه كون سابل تفاجس نے يكدم زندگى بى تىدىل كروى؟ ت بھوبر میں آنے کے بعد زندگی خود بخو د تبدیل 🗢 ☆: ویک اینڈ کیے گزارتی ہیں؟ - Sor: 9 الم شهرت، رحمت ب یاز حمت؟ 🎔 : رحمت ہے، اُس وقت تک جب تک سر پر نہ چڑھے اگرآپ میڈیا پرند ہوتیں تو کیا ہوتیں؟ 🕶 : کھنا کھائ فیلڈ میں کرہی رہی ہوئی۔ المنهوكي كركيا خيال آتا ہے؟ 🗢 : الله كاشكرادا كرتى مول -المعن معنداوروں کے کام آنا "كس حدتك مل كرتي بين؟ اس بات پر یقین رکھتی ہیں کہ موسیقی روح کی غذاب؟ اگر باتوكيسي موسيقي؟ 🗢 : بالکل، ہرا جھا میوزک پیند ہے۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

Copled From



## منی اسکرین پر پیش کیے جانے والے مقبولِ عام ڈراموں پر بے لاگ تجرہ

إس ونت پاکستان میں تقریباً بیسیوں چینل عوام کی دسترس میں ہیں۔ اِس الیکٹرا تک خوشحالی میں جہاں عوام ے پاس معیاری ڈراماد میصنے کا کال نہیں وہیں ڈراموں کی بہتات نے بہتر سے بہترین معیارا ورکوالٹی کے لیے چوائس آسان کردی ہے۔ منی اسکرین میں ہم مقبولِ عام ڈراموں پر بے لاگ تبھرہ شائع کریں گے۔

ا قبال جاہتے ہیں کہ اُن کی بہنوں کی شاویاں ہوجا تیں۔ احسن اقبال کی بیوی شاہانہ کا کہنا ہے کداحسن کی بہنیں بہت جالاک ہیں۔سیریل ول نہیں مانتا کو لکھا ہے سیما غزل نے جبکہ ہدایات افتخارافی کی ہیں۔اس کے فنكارون مين جاويد ييخ، روبينه اشرف، سلماحسن، عمار عرفاني،ساره خان، آمنهالياس، كل رعنا، سيما پإشا، آغا شیراز اور شافی حسن شامل ہیں۔ بیسیریل ہر ہفتے کی راتARY وجيئيل -9 بج دکھائی جارہی ہے۔

#### نه کتر و پنگھ میرے

ARY ویکھیل کی ڈرامہ سیریل نے کتر و پنکھ میرے ک کہائی ہے ہے کہ اکیس سالہ نامیہ اسپنے والد بروفیسر عمار کے ساتھ دو بہنوں شاد مین اور حرا کے ساتھ رہتی ہے۔ بیہ ایک خوشحال فیملی ہے۔ نامیر بیحان کو جا ہتی ہے۔ سام شادمین کو پسند کرتا ہے۔ نامیدر بیجان سے شادی کر لیتی

ول مبيل مانتا ARY و بجیٹل سے پیش کیے جانے والے ڈرامہ سيريلي ول تهيس مانتا ميں احسن ا قبال ايك اچھے برنس



جاوید شیخ ،روبینهاشرف اورعمارعرفانی ٔ دل نبیس مانتا ٔ میس مین ہیں اور وہ اینے باپ کی جائیداد کی وجہ سے برنس كرنے ميں كامياب ہوئے۔والدہ كے انتقال كے بعد انہوں نے اپنی حجھوتی بہنوں کا بہت خیال رکھا۔ احسن ا قبال کی بیوی شامانه ایک مجھدار خاتون ہیں۔احسن



وشیره 33 Copied From Web

مصطفیٰ،مریم فاروق، ما ہاوار ثی مشہر پارزیدی، امبر واجد



دوسری بیوی میں فہد مصطفیٰ اور ما ہاوار ٹی اور فاطمہ قابل ذکر ہیں۔ میسیر میل ہرپیرکی رات 8 یج ARY ڈیجیٹل سے وکھائی جائے گی۔

ڈرامہ سیریل جینا دشوار سہی اور اسہی کا اقبال بانو کی نئی ڈرامہ سیریل جینا دشوار سہی ہر منگل کی شب رات 07:45 ہے لی ٹی وی ہوم منگل کی شب رات 90:45 ہے لی ٹی وی ہوم سے ٹیلی کاسٹ ہور ہا ہے اور پسندیدگ کا تناسب ہر قسط کے بعد بندرت کا اور پر کی جانب برا صربا ہے۔ اِس وقت ..... یہ ڈرامہ مقبولیت کے اعتبار سے ٹاپ 3 ڈراموں میں سرفہرست ہے۔ وقت میں سرفہرست ہے۔

ا قبال بانو کی تخریریں ساجی وگھریلومسائل کا احاطہ کرتی ہیں۔ یہ کہانی بھی دو بہنوں کی کہانی ہے مگر اس میں دوسو تیلی بہنیں آپس میں کس قدر محبت کرتی ہیں کہ



سوتیلی بہن کی خاطر دوسری بہن اپنی سکی ماں سے لڑ پڑتی ہے۔ اِس ڈرامے کو 7th SKY پروڈکشن نے بنایا ہے اور ڈرامے کے ڈائر یکٹر شعیب خان ہیں۔ اداکاروں میں ارت کا فاطمہ، عفان جنید، ہما نواب، محسن گیلانی اور سینئر فنکار منظور قریش شامل ہیں۔ جینا دشوار ہی بدھ کی ضبح 11 ہے دوبارہ ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے۔ ہندھ کی شبح 11 ہے دوبارہ ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے۔ ہے گراس شادی گاانجام کیسا ہوا یہ توسیر مل نہ کتر و پنگھ۔
میرے و مکھ کر ہی پتا چلے گا۔ اے آر وائی ' زندگی ہے
ہفتہ ادرا تو ارکی رات 8 ہے دکھایا جار ہاہے۔اس سوپ کو
تحریر کیا ہے ارم وسیع اور صائمہ وسیع نے جبکہ ہدایات نین
منیار کی ہیں۔فنکاروں میں صباقم ،حسین رضوی ، وائش تیمور ،
نبیل ،اسد ، رابعہ نورین ، پرویز رضا اور ویگر شامل ہیں۔
سوپ نہ کتر و پنکھ میرے ناظرین کی توجہ کا مرکز بن رہاہے۔

میرےخواب لوٹا دو ARY زندگی کی ڈرامہ سیریل' میرےخواب لوٹا دؤ کوتح ریر کیا ہے ثمینہ اعجاز نے ، ہدایات ہشام سعید ک



ہیں۔ ہر کڑی کی آئی ہوت ہوتے کے سین خواب ہوتے ہیں گر کچھ پتانہیں ہوتا کہ نصیب کہاں تک ساتھ دے گا۔ سیریل میں اعجاز کے فنکاروں میں اعجاز کی سلم، صافیعل، سمید

اظہراور دیگر فنکار شامل میں نے فواب لوادو ہیں صائم اظہر ہیں۔ یہ سیریل ہر ہفتے کی رات 8 بجے اے آ روائی زندگی سے وکھائی جائے گی۔ ادھر دوخوبصورت سیریل سوپ اور پیار ہوگیا 'جس کے فنکاروں میں کا تجی سکھا اور مس گھاٹ رام شامل ہیں۔ یہ سوپ پیر سے جعرات سیریل نندگی سے وکھائی جارتی ہے جبرات سیریل 'پیار تو کیا 'کے فنکاروں میں میا تگ جبکہ سیریل 'پیار تو نے کیا' کے فنکاروں میں میا تگ چنگ سور بالی جوتی شامل ہیں۔ یہ سیریل ہرا تو ارکی رات 7 سور بالی جوتی شامل ہیں۔ یہ سیریل ہرا تو ارکی رات 7 سور بالی جوتی شامل ہیں۔ یہ سیریل ہرا تو ارکی رات 7 سور بالی جوتی شامل ہیں۔ یہ سیریل ہرا تو ارکی رات 7 سے رہالی جارتی ہے۔

دوسری بیوی ARY دیجیٹل کی سیریل' دوسری بیوی' کوتحریر کیا' ہے شمیندا عجاز' ہدایات المجم شنراد جبکہ فنکاروں میں فہد

دوشيزه 34





عشق کی را ہدار یوں، طبقہ اشرافیداورا پی مٹی سے جڑے لوكول كى عكاس كرتے سلسلے وار ناول كى يتدر بويس كرى

گزشته اقساط کا خلاصه ملک قاسم علی جہان آباد کے مالک تھے۔ان کاشار شلع خوشاب کے جانے مانے زمینداروں میں ہوتا تھا۔ان کے دو بیٹے ملک عمارعلی اور ملک مصطفیٰ متھے۔عمارعلی ریاست کے امور میں دلچینی لیتے تتے جبکہ ملک مصطفیٰ علی چھوٹی بہن امل کے



ماہین ہے محبت کا اظہار کرویتا ہے۔ ماہین ملک عمار علی ہے ویسے ہی ناخوش ہے اس پر کاشان احمد کا اظہار محبت اُس کی زندگی میں پیچل مجادیتا ہے۔ ماہین کے ول میں کاشان احمد کی محبت بھی جز پکڑر ہی ہے اور اب وہ عمار علی کی شدتوں سے مزید خاکف ہونے گئی ہے۔ اہل کی شاوی اس کے کزن محمر علی کے ساتھ ہوجاتی ہے۔ محمد علی اُسے محبوق کی ہارش میں نہلا دیتا ہے اور یوں فوجی افسر کی

یوی بن کرووائی مہلی مجت کی یادوں سے پیچھا چھڑالیتی ہے۔ ما بین اور عمار علی کے بچ بیں تکرار ہونے لگی ہے۔ میڈم فیری بلال کواُم فروا پرکڑی نظرر تھنے کا کہتی ہے۔ ایک دن اچا تک بلال کی ملک مصطفیٰ علی سے ملاقات ہوجاتی ہے اوروہ

البیس اعتاد میں لے کرائی اورام فرواکی رام کھائنا دیتا ہے۔ ملک مصطفیٰ علی اُسے اپنے ساتھ مرادولا میں لے جاتا ہے اورائیسی میں رہائش اختیار کرنے کا تھم دیتا ہے۔ فیری بلال کی تلاش میں ہے۔

ا جا تک ملک قاسم علی کی و فات ہوجاتی ہے۔ سارا جہان آباد سوگ میں ڈوبا ہے۔ ملک عمار علی سارے انتظام اپنے ہاتھ میں لے کر بڑے ملک کے فرائض انجام دینے لگتے ہیں۔

ما بین کی ذرای غفلت أے نہ جا ہے ہوئے بھی ماں بنادی ہے۔ مر .....

(اباتكيرم)

ما بین حسان کواو پر کا دود هولگا تا جا ہتی تھی کیکن میر النساء نے تحق سے منع کردیا۔

''تم اس کواپنادوو ھے پلاؤگی۔ ہمارے ہاں مائیں بچوں کواپنا دو دھ پلاتی ہیں،ای کیے تو ہمارے بچاپی ماؤں ہے اتنا بیار کرتے ہیں۔ پتر ماں کے دودھ میں بڑی تا ثیر ہوتی ہے۔ ماں کا دووھ بچے کو بیاریوں سے مائ

پھوٹی ماں نے اتنا لمباچوڑا کیکچر دیا تھا کہ تیسرے دن ہے ہی وہ حسان علی کو اپنا دودھ پلانے گئی تھی۔
مہرالنساء زبردی ما بین کوفروٹ، دودھ جوس، کھلاتی پلاتی رہتیں۔مہرالنساء ہرتھوڑی دیر بعداُ ہے کچھ کھانے کو
کہتیں۔اب وہ ننگ آ چکی تھی اس زبردی ہے۔اس کا دل نہ بھی ہوتا تو بھی اُسے کھانا پڑتا۔اسے دودھ اچھا
نہیں لگتا تھالیکن پھوٹی ماں کا اصرار ہوتا کہ وہ خالص دودھ ہے تا کہ بچے کو پیٹ بھرکر ماں کا دودھ ملے۔ملک
قاسم علی کے جانے کے بعدمہرالنساء ما بین کا اور زیادہ خیال رکھنے گئی تھیں۔

عمارعلی نے اب ماہین کو اُف تک کہنا چھوڑ ویا تھا۔ حسان علی تو اپنے بابا کی جان تھا۔ جتنا ٹائم گھر پر رہتے 'چھامو' اُن کی گود میں رہتا۔ وہ پیارے اُسے'چھامو' بولتے تھے۔ جب کیٹنے تو حسان علی کواپنے پیٹ پرلٹا لیتے۔ وہ خوب ہاتھ بیر چلاتا، ہنتا تو ہنتا چلاجا تا۔ اُس کی پیاری سی غوں غاں کی آ واز کمرے کورونق بخش جاتی۔

Copied From Web





ممی نے پانے لاکھ ماہین کے اکا دُنٹ میں ڈلوا دیا تھا۔ '' اپنی اور بیجے کی شانگ کرلینا، ہم انشاءاللہ آیان ارسل کی چھٹیوں میں ضرور پاکستان آئیں سے۔''اب '' ما بین نے ممی یا پا کا ذکر کرنا چھوڑ ویا تھا۔

اس روز ما بین ملک عمار علی ہے کہدر ہی تھی۔'' عماراب میں بہاں بور ہونے لگی ہوں۔ کیوں نال پچھے عرصہ لال حویلی میں چل کررہاجائے۔مصطفیٰ بھائی وہاں اسکیے بورہوتے رہتے ہوں سے۔انہیں بھی تو کھر کا ماحول ملنا جا ہے۔ مہینے میں ہم پندرہ ون وہاں رہا کریں اور پندرہ دن یہاں۔ میں اپنی فرینڈ زے بھی مل لیا کروں گی۔ ع بھی اہیں اپنے ہاں بلالیا۔شاپٹ کا بھی یہاں پرسئلہ ہے۔اب تو میری طبیعت میں خاصی بیزاری جیما چکی

ہے۔' وہ خاصی کمی تمہید باندھ کراپنی بات ملک عمار علی کو سجھنا نا جاہ رہی تھی۔ " ماہی میں پندرہ پندرہ دن وہاں نہیں رہ سکتا۔ یہاں بہت کام ہیں۔اب تو بابا جان بھی نہیں ہیں۔ ان کے ذکر پرعمارعلی ہمیشہ رنجیدہ ہوجایا کرتے تھے۔'' ماہی پہلے میں تنہارے بغیرنہیں رہ سکتا تھااب چھامو کے بنامہیں ره سکتا۔مبینے بعدتم چنددن چلی جایا کرولال حویلی۔اس دوران دوستوں سے ٹل لیا مثابیک کر ٹی۔' ملک عمارعلی اب ما ہین پر زیادہ روک ٹوک نہیں رکھنا چاہتے تھے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے ما ہین بھی بھی پریشان ہو۔اب تو خیما مو کے آجائے سے اُن کا رشتہ مضبوط ہو چکا تھا۔ اُن کے دل میں بیٹھے تمام وسوسے حتم ہو چکے تھے۔اب مابين كى طرف يے البيس كى مم كاخوف تبيس رہاتھا۔

ما ہیں خوش تھی کہ وہاں رہنے کی اُسے اجازت تو ملی ، قیام خود ہی بڑھالیا کرے گی۔ ''کل آپ میرے ساتھ چلیں کے یا ڈرائیورسراج اورشنراوی کے ساتھ جاؤں۔گلناربھی میرے ساتھ جائے گی۔حسان کو وہی سنجالتی ہے اور بیجمی گلنار ہے بہت مانوس ہے۔'' ماہین پیار ہے حسان علی کو دیکھے کر

مسکرائی جوملک عمارعلی کے پیٹ پرمزے سے سور ہاتھا۔

'' میں خود تنہیں جیوڑ کرآ وُں گا۔ چھامو کے بغیرر ہنا تو بہت مشکل ہوجائے گا۔''انہوں نے احتیاط سے أے أٹھا كر كاث ميں لثاديا۔

لا ہور آئے اسے تین چارروز ہو چکے تھے۔ ما بین نے اپنے آنے کی اطلاع سب دوستوں کو دے دی تھی۔ انٹرنیٹ پرتو مجھی سے رابطہ رہتا تھا۔وری نے اسے بتارہی تھی کا شان نے دوبارہ لا ہور میں ٹرانسفر کرالی ہے کیونکہ کراچی کے حالات دن بدن خراب ہوتے جارہے تھے۔افرا آئی وہاں پریشان رہتی تھیں۔ ہروفت انہیں کاشان کی فکررہتی تھی۔انکل احد کو بھی وہاں کی آب وہوا سوٹ نہیں کررہی تھی۔تقریباً جار ماہ سے وہ لا ہور میں ے ہتم ہے کوئی رابطہ کیا اُس نے ۔'' دری نے یو چھا۔

'' ماہی وہ صرف تم ہے اس لیے رابط نہیں رکھنا چاہتا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تمہاری پرسل لائف اُس کی وجہ ہے ڈسٹر بہوتم صرف اور صرف عمار اور اُس کے بچے پر توجہ دو۔ ماہی وہ سجھتا ہے اگر تم نے استے لوگوں کا ول دکھا کر اُس کی طرف رجوع کیا تو شاید بھی حقیقی ، دائمی خوشی تم دونوں کو نہل پائے۔خدا کی مرضی تسلیم کرتے ہوئے كاشان احمه في صبر كرليا ب- بهرتم ايها كيون بين كرسكتين -بساى ليه وهم ب رابط بين ركهنا عاميا تا كرتم بار



باراً س کی خاطر بھرتی نہ رہو۔ میں نے اُسے تمہارے بیٹے کے متعلق بتایا تھا۔ وہ بہت خوش ہوا۔ میں نے عرصے بعد اُسے کھل کر ہینے و یکھا تھا۔ تمہاری خوشی میں وہ بے حد خوش ہوتا ہے۔ ایک دن وہ مجھ سے کہہ رہا تھا۔ در ک میں بھی بھی ماہی کوافسر دہ نہیں و یکھ سکتا۔ ماہی تمہاری خوشی ہی اُس کے چہرے بر مسکرا ہٹ لاسکتی ہے۔ وہ اب بھی متمہیں اپنی اچھی دوست بچھتا ہے۔ ہم جب بھی اُس سے ملتے ہیں وہ تمہارا ذکر کرتا ہے کہ وہ کیسی ہے، پہلے کی مظر ح بیاری ہے، ولیسی کے باگوشت کا پہاڑ بن گئی ہے۔ ہنستی ہے تواب بھی اُس کی نیلی آئھوں میں طرح بیاری ہے، ولیسی بیانہ سوچیں جگنو چیکتے ہیں۔ ماہی وہ خوف زوہ ہے۔ ای لیے تم ہے کوئی رابط نہیں رکھنا جا بتا کہیں اُس کی پابند سوچیں بغاوت نہ کر جا کیں۔ اُرتم صرف ایک خلص دوست کی طرح اُس سے بعاوت نہ کر جا کیں۔ اُرتم صرف ایک خلص دوست کی طرح اُس سے بھر ہم رابطے میں رہنا جا ہتی ہوتو میں اُسے فورس کروں گی، پرتم دوست سے زیادہ بچھ امید نہیں رکھوگی اُس سے بھر ہم رسب دوست پہلے کی طرح ملاکریں گے۔''

وہ خام وشی سے دری کی باتیں سنتی رہی تھی۔ یک بارگی وہ تیزی ہے بولی۔'' دری میں کا شان کوا ہے دل سے

نہیں نکال سکتی۔ اُس نے تو مجھے محبت کامفہوم سمجھایا ہے۔

'' ما ہین تم کیوں بھول جاتی ہوکہتم ایک ماں بھی ہو جمہیں ہر بات بھلا کرصرف اپنے بیچے کے بارے میں سوچنا ہوگا۔خدا کاشکرا داکروأس نے تمہیں کس قدرخوبصورت بیٹا عطا کیا ہے۔جس بیچے کوتم بھی دنیا میں لا ناہی نہیں جا ہتی تھیں۔ ویکھ لوخدا جو جا ہے وہ کرتا ہے کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔تمہارے نا جا ہے کے باوجوورب نے حمہیں ماں کے درجے پر فائز کردیا۔ای بچے کی وجہ ہے تہارے قدموں کے نیچے جنت کولازم قرار دے دیا گیا۔ یارتم بہت کی ہو۔ مجھے دیکھومیرا ہز بینڈ مجھے بالکل پسندنہیں کرتا۔ حالانکہ میں ہراعتبار ہے اُس سے بہتر ہوں۔میری سیلری چالیس ہزار ہےاورشیراز کی بچاس ہزار، بات بات پر مجھے ڈانٹ دیتا ہے۔ مجھے ہر بات پر مردوں میں کام کرنے کے طعنے دیتا ہے۔اُس کاموڈ بھی بھی مکسی وقت سیجے نہیں رہتا۔گھر بھی مجھے نمینی کی طرف سے ملا ہوا ہے۔ جب بھی گھر کے خرچ کے لیے اس ہے رقم مانگوں تو لڑائی شروع کر دیتا ہے۔ تمہاری اتنی سکری ہے وہ کہاں خرچ کرتی ہو؟ متیوں بچوں کی فیسیں، بجلی تیس کے بل تو وہ دے دیتا ہے۔ باتی تمام اخراجات مجھے پورے کرنے ہوتے ہیں۔ اپنی کمائی کا زیادہ حصہ شراب اور دوستوب کو کھلا بلا دیتا ہے۔ آج کل ایک کونیگ لڑکی یر فدا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اے لوٹ رہی ہے۔ ساراون آفس میں و ماغ کھیاتی ہوں، شام کوتھگ کر گھر جاؤں تو ساس صاحبہ کی بک بک ہے، چخ چے سننی پڑتی ہے۔ بات بات پر طعنے دیتی ہیں کیرخود تو سارا دن اے س والے دفتر میں آ رام فرماتی ہے اور گھر بھر کی ذہبے داریاں مجھ پرڈال دی ہیں۔حالا تکہ نو کربھی رکھا ہوا ہے جو کھانا تک بنا تا ہے۔ ماہی تم تو خوش نصیب ہو جسے نیک اور محبت کرنے والا خاوند ملاہے۔ساس تمہاری ماؤں کی طرح اچھی ہیں۔ جننا جا ہوخرج کرلو، کوئی روک ٹوک نہیں۔خدانے اب مہیں اولا د کی نعمت سے بھی نواز ویا۔ ماہی مہیں ابھی دنیا کے دکھوں کا انداز ہیں ہے کیونکہ تم سونے کا چیچے منہ میں لے کر پیدا ہوئی ہو۔اُدھر میبو کو دیکھودو یج بھی ہوگئے ہیں اوراب آ کروہ دونوں میاں بیوی ایک ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہیں۔وہ ایک دو نے سے سخت نالان ہیں۔ بیچان دونوں کی آیتے دن کی لڑائیوں میں پس رہے ہیں۔ ماہی تم عقل کے ناخن لواور کا شان احمہ کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ اگر تمہیں اُس ہے محبت کرنی ہی تھی تو شادی ہے پہلے کرتیں۔ وہ بھی تو چودہ سال ک عمرے تم سے محبت کردہا ہے۔ جب تہاری شادی ہوگئ تو اُس نے اس کیے صبر کرلیا کہ تہاری از دواجی زندگی

FOR PAKISTAN

ار اب نہ ہو۔ بی سوری کر منداویم نے تم دونوں کا بڑگ آئیں لکھا۔ پھر قسست کو کو نے یا مقدروں سے سرفکرانے کا فائد وامائ ڈیئر تم اب کاشان احمد کو بھول کرا پی شادی شدہ زندگی پر توجہ دو۔ ورنہ بہت دیم ہوجائے کی تہارے اس کیم میں تہارا بچہ متاثر ہوگائے ملک محارعلی کے بارے میں سوج کرتو دیکھوئے پھرتو نہیں ہوجوموم نہ ہوسکو کے۔ عمارعل سے تہمارے کتنے رہنے ہیں۔ کیا اُن تمام رشتوں کود کلی کردوگی ۔ صرف اپنی خوشی کی خاطمر! یارتم این سلوم سیلنش کیوں ہو۔ بھی تو خودے ہے کر کسی اور کے بارے میں بھی سوچو۔ تم اس بندے کی فذر نہیں کر رہی ہو، جس نے اپنے تمام جذیر تم پرتیا گ دیے۔ جوائے سے پہلے ہے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اُس نے تمہارے مقابل کی دوسری مورت کوشراکت دارنیس تغبرایا۔ وہ سچائی ہے تبہارا بن کررہ رہا ہے۔ اِس کا بھائی ہے مصطفیٰ علی بتم نے خود بتایا ہے تاں کرتم نے اکثر اُس کے کمرے سے چوروں کی طرح نوکرانیاں نکلتی دیکھی ہیں۔ لاک ع کی کے مروان خانے میں بھی وہ مورتیں لاتا ہے۔ تم نے اپنے شوہر کو کسی عورت کو کن اکھیوں ہے ویکھتے ہوئے و یکھا۔ مائی تم خوش نصیب ہو۔ ایبانہ ہو وات تمہارے ہاتھوں سے پیسل جائے۔ آج تک جائے کمحول کو کوئی سیس روک سکارتم ملکے عمارعلی کی طرف وصیان تو وو۔اینے بیچے کی خاطر ہی سہی۔اگر عمارعلی تم سے چودہ سال برے ہیں تو کیا ہوا، مروبھی بوڑ ھانہیں ہوتا۔ لڑکیوں کی اکثریت میچور مروکو آئیڈ لائیز کرتی ہے کہ بڑے عمر کے مروزیاد و محبت دیتے ہیں۔میرے نا نامیری نا نوے ہیں سال بڑے تھے۔ اُن کی لائف مثالی گزری ہے۔'' درِ شہوار کب سے ما بین کو سمجھار ہی تھی۔ وہ خاموشی ہے دری کی یا تیں سنتی رہی۔ آج ما بین نے اُس کے ساتھ بحث تهيس كي حى مغود كومظلوم اورستم زده نهيس گردا نا تھا۔

بلال حميداوراً م فروا كولال حويلي آئے ايك ہفتہ ہو چكا تھا۔اس دوران جب بھى وہ بلال حميد كے سامنے آتی، ووأس ہے معاً فیاں مانگتا۔ بار بار کہتا خبرا بھی تو اپنے بندوں کومعاف کردیتا ہے تم بھی معاف کردو۔ مجھ ہے بہت بڑی بھول ہوگئی ہے۔اب میں اپنی علطی سدھار نا جا ہتا ہوں۔ پلیزتم مجھے صرف ایک موقع دو۔ میں تم جیسی نیک لڑکی کے قابل ہر گزشیں ہوں۔ میں بھی تم پراپناحق تہیں جناؤں گا۔ تم میری طرف سے بےفکر ہوجاؤ۔ بس مجھےمعاف کردو۔"

اُم فروا بلا دجہ بلال حمید کے سامنے نہیں آتی تھی۔ سامنا ہوجا تا تو کنی کترا جاتی لیکن وہ اس کے پیچھے آ کر ا ا بنی بات یوری ضرور کرتا۔ اب وہ کھا تا خود بنانے لگی تھی۔ وہ خاموشی ہے کھا نا بلال کے سامنے رکھ دیتی اور اندر چئی جاتی۔ دو تین مرتبہ اُم فروانے گھر پرفون بھی کیا تھا۔ وہ اُن سب کے لیے بہت اُواس تھی۔ بے بی جی نبتیں۔" پترآ کرمل جاؤ۔ ''ووسکراتی۔

ا ہے ہے جی گھر شفث کیا ہے تال پکھ مصروف ہول۔"

'' پتر وہ فلیٹ توبلال حمید کا تھا چھراُ ہے کیوں چھوڑ دیا؟''اس نے پھر بہانہ کیا۔

و ہے جی ووان کے دفتر سے بہت دورتھا۔اب ان کے دوست نے انہیں فیکٹری میں گھر دیا ہے۔فلیث تو کرائے پر دے دیا ہے۔'' اُسے جھوٹ بولنا پڑر ہا تھا اور وہ بے بے جی کے سامنے خود کو خاصا شرمندہ محسوں کررہی تھی۔گھر والوں کومطمئن کرنے کے لیے اسے ایسا کرنا پڑا تھا۔ وہ خدا سے اپنے اس مصلحت آمیز جھوٹ





ہے ہے جی آ پ آ جا ئیں ناں؟'' وہ اوپر ہے کہتی۔ورنہ وہ اُن کا سامنانہیں کرنا جا ہتی تھی۔انہیں دیکھے کر کہیں صبر کے تمام پیانے لبریز ہی نہ ہوجا تیں۔

تین چاردن ہےاہے ٹمیر پجرتھا، بی بی لوہو گیا تھا۔ بلال حمید ڈاکٹر ہے اس کے لیے دوائیں لایا تھا۔اب وہ پہلے سے قدر سے بہتر ہوچک تھی لیکن کمزوری ابھی بھی باقی تھی۔رنگت بھی پھیکی پڑگئی تھی۔ دن رات اُس کا و ماغ سوچتار ہتا۔وہ کتنے مان واعتاد ہے داخل ہوئی تھی بلال حید کی زندگی میں ۔اس نے میرامان توڑ دیا۔اگر.....اگر خدا ....اس کے دل میں میرے لیے رحم نہ ڈالتا تو میرا کیا ہوتا۔ بیتو سوہنے رب کی طرف سے ایک معجزہ ہی ہو گیا۔ورنہ سے پیشہور محص جےوں لا کھ ملنے والے تھے،مولوی ابراہیم کی اس بنٹی کے عوض .....خدا ہی نے تو بلال حید کے دل کے اندراُم فروا کی محبت اور رحم ڈال کراس کی عزت محفوظ کر دی تھی۔اگر بلال حید کے دل میں خدا نے اُم فروا کی شرافت وتحبت نہ ڈالی ہوتی تو وہ کب کا سے طلاق دے کر فیری کو پچ چکا ہوتا اور پھر نے شکار کی

بلال حميد ممنون تقاأم فروا كاجس كى وجه سے اس نے فلاح يائى، صراط متنقيم كے رائے كوا پيايا، نماز كا يابند بنا، بجین میں پڑھا ہوا قرآنِ پاک نہایت عقیدت ومحبت ہے دوبارہ پڑھنے لگا۔عبادت کے نوافل کثرت سے پڑھے شروع کرویے۔ بیتمام تبدیلیاں صرف اُم فروا کی وجہ سے اِس میں آئیں۔ أم فروادن بجرائي كرے ميں رہتى \_قرآن پاك پرهتى يا تبيج پرهتى رہتى \_دوتين بار ملك مصطفیٰ علی آئے کیکن وہ اُن کے سامنے نہ گئی۔ ایکٹر وہ سہم کرسوچتی نجانے اب بیددونوں مل کرمیرے ساتھ کیا تھیل تھیلنے والے ہیں۔خدا پھراُے امید کا دامن پکڑا دیتا۔خدانخواستہ اُن کی اگرالیمی نیت ہوتی تو اب تک مجھے اس عورت کے

بلال حیداً م فروا کے سامنے نظریں جھکا کرآتا۔شرمندگی کے بوجھ سے اُس کی نگاہیں اُوپراٹھ ہی نہ یا تیں۔ صبح ناشتہ ہے فارغ ہوکراً م فروانے پورے گھر کی صفائی کی طالانکہ ملک مصطفیٰ علی نے بلال حمید سے کہا تھا۔ مالی کی بیوی گھر کے کام کاج کردیا کرنے گی۔لیکن اُم فروانے منع کردیا تھا کہ کام ہی کتنا ہوتا ہے گھر کا۔'' صفائی سے فارغ ہوکروہ اپنے کپڑے استری کرنے لگی تھی۔ بلال حبیداب اس سے اپنا کوئی کام نہیں کروا تا تھا۔ وہ دھو بی کواپنے کپڑے دے آتا تھا۔اُم فروانے بھی جیپ سادھ رکھی تھی۔ویک اینڈ کے اس دن بلال حمید ٹی وی و مكيدر باتها كه أجا تك ملك مصطفى على آ كيَّة -

''السلام عليم ملك صاحب!'' دروازه كھولتے ہوئے بلال حميد مسكرايا۔

وعليم السلام، كيسے موبلال؟"

''الله كاشكر بے جناب '' دونوں باتی*ں كرتے ہوئے بال میں آ گئے* 

''اُمِ فَرُواکیسی'ہے؟''بلال حمید کے چہرے پراُدای بریقی۔ ''کیا ابھی تک تم سے ناراض ہے؟''ملک مصطفیٰ بیٹھتے ہوئے بولے۔ ''کیا حساحب میں نے اُس کے ساتھ کوئی تھوڑی زیادتی تونہیں کی جواُس کی ناراضگی ختم ہو؟'' " إل زخم الجمي تازه ہے بھرنے میں پھے تو ٹائم سکے گا۔اور پھے؟"



WWW.PAKSOCIETY.COM

Copied From

''کوئی پراہلم تو نہیں ہوئی'' ''فیری کو میں نے فون کیا تھا بہت بگڑی ہوئی تھی۔ بولی تم بن بتائے غائب ہو گئے ہو۔ابا ہے انجام کے خوو ذ ہے دار ہو گے۔ میں تمہیں زمین کے آخری پا تال ہے بھی ڈھونڈلوں گی۔ ملک صاحب جھے فکر سرف یہ ہے کہ وہ مولوی صاحب کی فیملی کوکوئی نقصان نہ پہنچائے۔'' ''ادال اُس کی دائنی ہمہ تنہیں ہے۔ آرنج ہی اُس کی طرف چلیں گے ہتم تیار رہنا۔ جار لاکھ میں اُس کے منہ

ہے کہ وہ کورٹ کے سب اس کی اس کی طرف چلیں گے ہتم تیار رہنا۔ جارلا کھ میں اُس کے منہ ''بلال اُس کی اتنی ہمت نہیں ہے۔ آج ہی اُس کی طرف چلیں گے ہتم تیار رہنا۔ جارلا کھ میں اُس کے منہ پر مار آؤں گا۔''

"آپوائے بیس کے۔"

" نتبیں اب میں چلوں گا۔" وہ اُٹھ کر کھڑے ہوگئے۔

"متم ہے کہا تھا گھر کے کا موں کے لیے مالی کی بیوی کور کھالو۔"

'' ملک صاحب میں نے اُم فرواہے بات کی تھی۔اُس نے انکار کردیا ہے۔ یقیناً اُس نے سوچا ہوگا گھر میں نوکرانی آئے گی تو سوسوال کرے گی۔''

''اچھامیں چلنا ہوں،ظہر کی نماز کے بعد فیری کی طرف چلیں گے۔'' ''جی بہتر۔'' ملک مصطفیٰ علی اب با قاعد گی سے نماز پڑھنے لگے۔ ''

ظہر کی نمازم بیں پڑھ کرآنے کے بعد بلال حمید نے چار لاکھ سنجال کر جیب میں رکھے اور اُم فروا کو دروازہ بند کرنے کی تاکید کرتا ہوالال حویلی کے مردان خانے کی طرف چلا گیا۔ مالی اس وقت اُن کے لان کی گھاس اور پودوں کی تراش خراش میں نگا ہوا تھا۔ گھرے نکلتے ہوئے بلال حمید نے اُسے بھی تاکید کردی تھی۔ گھاس اور پودوں کی تراش خراش میں نگا ہوا تھا۔ گھرے نکلتے ہوئے بلال حمید نے اُسے بھی تاکید کردی تھی۔ ''اندر ٹی ٹی ہیں اُن کا خیال رکھنا۔''

اس وفت ملک مصطفیٰ علی کی جیپ گلبرگ میں فیری کے گھر کی طرف جار ہی تھی۔ پچھلی سیٹ پر ملک مصطفیٰ علی کے دوگن مین بیٹے ہوئے تھے۔اب جیپ فیروزہ ملک کے گیٹ کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔سکیورٹی گارڈی سے سلام دعا کے بعد بلال حمیدنے گیٹ کھو گئے کو کہا تو اُس نے فوری طور پر گیٹ کھول دیا۔ جیپ اندر آ چکی تھی۔ بلال حمیدنے فیری کوفون کیا۔

"میں تہارے گرمیں موجود ہوں ہم سے ملنا جا ہتا ہوں۔"

نیری نے اُسے اندر آنے کو کہا۔ دونوں گن مین جیپ سے باہرنکل کر کھڑے ہوگئے تھے۔ بلال حمید نے ملک مصطفیٰ علی کو اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ دونوں مین انٹرنس سے لاؤنج میں داخل ہو گئے۔ وسیع وعریض لاؤنج میں فیری سامنےصوبے پر براجمان تھی۔ آج بلال حمید نے فیری کوسلام نہیں کیا تھا۔

''آ ہے سائیں! تشریف لائے۔' ملک مصطفیٰ علی کی ظاہر کی پوزیشن کا اندازہ کرتی ہوئی وہ خوش مزاجی ہے گویا ہوئی۔لیکن ٹیکسی نگا ہوں ہے بلال حمید کی جانب بھی اُس نے ضرور دیکھا تھا۔وہ ملک مصطفیٰ علی کا بغور جائزہ لینے لگی۔ دو گھوڑے بوسکی کی تمیض پر گھیرے دار کلف شدہ شلوار ، پیروں میں بہت قیمتی براؤن کھیڑی، جائزہ لینے لگی۔ دو گھوڑے بوسکی کی تمیض بر آشیدہ موجھیں چوڑی روشن پیشانی،ستواں ناک، ڈارک براؤنش شہد آگیں بڑی اورلامی آئکھیں،طویل قد وقامت کسرتی سرایا۔ یہ تھے ملک مصطفیٰ علی۔



'' بادہ ج سلام نہیں کیا فیری ماں کو۔''اس کے لیجے میں اب بھی تناو کھری تنخی تقی۔وہ ملک مصطفیٰ علی کی بارعب پرسنالٹی ہے دبک تخصی۔ورنداس نے گندی گالیوں سے بلال حمید کی تواضع کرنی تھی۔
د'' میں جانتا ہوں اب میراتمہارا کوئی ریلیشن نہیں ہے،اس لیے بالوکی بجائے مجھے بلال کہو۔''وہ کشور پن سے بولا۔

" واہ بھی واہ! تمہارے تورنگ ڈھنگ ہی اور ہو گئے ہیں۔" فیری پان چباتے ہوئے بولی۔

''جانتاہوں۔''بلال حمید کے لیجے میں اب بھی ہے گائتی بھری ہوئی تھی۔ ملک مصطفیٰ علی خاموثی سے فیری کا جائزہ لے رہے تھے۔ میرون کلری سلمی ستارہ سے بھری ہوئی ساڑی
پہن رکھی تھی اُس نے۔میک اپ کی موثی تہہ میں چبرے کی جھریاں چھپانے کی کوشش کی گئی تھی، جوڑے میں
تازہ موجے کے گجرے ٹا تک رکھے تھے۔شیفون کی مہین ساڑی میں اُس کا جسم ننگا تھا۔اس عمر میں بھی اُس کا ہے
حداسارٹ، کسا ہوا جسم چک رہا تھا۔ ہیرے کے جھمکے اور ہار پہن رکھا تھا۔انگلیاں ہیرے کی انگوٹھیوں سے
تھری ہوئی تھیں۔ خرام کی کمائی سے خوب عیش کررہی ہے۔' ملک مصطفیٰ علی نے سوچا۔
''جناب اپنا تعارف کرا ہیں گے۔'' اب وہ ملک مصطفیٰ علی کی جانب متوجہ تھی۔وہ آ تکھوں ہیں آ تکھوں میں

> جائے انہیں کیاسمجھا ناچاہ رہی تھی۔ ''مجھے ملک مصطفیٰ علی کہتے ہیں۔لال حویلی کاما لک''

" سائيں يہاں پرلال حويلياں توبہت *ي ہيں۔*"

'' صحیح فرمارہی ہیں آپ۔ بیماں پرلال حویلیاں ، لال کوٹھیاں بہت ہیں۔شاہ جہاں فوڈ انڈسٹری کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔اور آپ مراد ولا میں بھی تشریف نہیں لائیں۔' ذومعنی گفتگو میں مصطفیٰ علی نے اُسے جھٹکا دیا۔ ''ہاں یاد آگیا، ڈیفنس میں باریک اینٹوں والی لال حویلی باہر سے ضرور دیکھی ہے۔''

" مول تو آپ کویاد آئی گئے۔"

'' بالوتم ہی انہیں لائے ہو گے؟'' وہ زبرد سی ہنس۔وہ اُم ِفروا کے متعلق بلال حمید سے تنہائی میں بات کرنا جا ہتی تھی۔

" البيس بھى بہت اشتياق تھاتم سے ملنے كا-"

"آج ہم کس کہے میں بات کررہے ہو؟" "جس کہے میں مجھے پہلے تم سے بات کرنی جا ہے تھی۔"

''میراسامان کہاں ہے؟''فیری رہ نہ تکی اور بلال حید کا بدلا ہواانداز نظرانداز کرکے بولی۔اُسےاس وفت میں تھی میں جس نہ تکھیں اعتم رسوالی تھیں

'' 'کون ساسامان؟'' بلال کی آواز میں لاتعلقی بُکل مارے ہنس رہی تھ

" جوتههارے پاس امانیا رکھوا یا تھا۔ اورتم وہ فلیٹ بھی چھوڑ گئے ہو مجھے بتائے بغیر۔'

'' فیری وہ سامان اب تہارے پاس نہیں آسکتا۔''

" كيون بين آسكتا-" ببلوبد كتے ہوئے وہ او كى آ واز ميں بولى-

" تمہاری دکان اُس سامان کے شایابِ شان مہیں ہے۔"



''اوئے میتم آج بول کہاں ہے رہے ہو۔'' '' جہاں ہے پہلے بھی نہیں بولا۔''اس دوران ملک مصطفیٰ علی ٹا نگ پرِٹا نگ رکھے بیٹھے خاموثی ہے دونوں "شايدتم بھول رے ہوتم سے ميرامعابدہ ہو چكاہے-" ''جانتاہوں۔''آ واز میں وہی بےثباتی عودرہی تھی۔''اب میں وہ کا نٹریکٹ واپس کرتاہوں۔'' '' واُٺ!''فيري بمشكل خود پر كنٹرول كيے بيٹھي تھی۔ '' فیری تم نے دیکھی ہے ناں وہ لڑکی؟'' '' پھرتم خود ہی بتاؤوہ کس طرح یہاں آ سکتی ہے۔وہ تو اتنی پاک اور نیک ہے۔اُس کا تو نام ہی وضوکر کے ''بالواتی در بعد کیوں خیال آیا تہمیں؟'' '' فیری پہلے اُسے دورے دیکھاتھا۔اب نز دیک ہے دیکھا ہے۔'' ملک مصطفیٰ ابھی تک خاموش تھے۔ " بالوتم يد كيول ببيس كهتے كه أس كى خوبصورتى ديكھتے ہوئے تم بِيان ہوگئے ہو۔ ' '' ہے ایمان!'' بلال حید مضحکہ خیز انداز میں ہنا۔'' جب اُس لڑک کو دیکھا تو اُس نے مجھے میرے رب سے ملادیا۔ پہلےتم جیسوں کی صحبت میں تھا توا ہے خِدا کی اعلیٰ وبرتر شانِ بے نیازی سے غاقل تھا۔اب اُس لڑگی کی وجہے آئم کمی کے روزن ایک ایک کر کے جھے پر کھلتے جارہے ہیں۔اپنے کیے پر نادم ہوں کہ میں نے انتخاب کیا بھی تو ایک دین دارگھرانے کی پاک دامن لڑ کی کا۔'' بلال جمید بنا رُبے بولٹا چلا گیا۔اس وفت فیری کواپنی تو ہین محسوس ہورہی تھی۔ فیری کولگا چینے بلال حیداس کی قد آ ورشخصیت کی نفی کررہا ہے۔اس کا نداق اڑارہا ہے۔وہ جرت سے بلال حميد كود كيھر اى كھى۔ ''بالوتم اتنے منہ بچھٹ اور بہادر پہلے بھی نہ تھے۔'' " بيتمام جمتيں أس لڑكى كى وجيہ ہے مجھ ميں آئى ہيں۔" بلال حيد كواس جگه پراُم فروا كا نام لينا گوار ونہيں تھا۔ فیری بے فینی سے اُسے گھورر ہی تھی۔ ''بہت خوب توتم وہ لڑ کی مجھے دینے کاارادہ تہیں رکھتے ؟'' '' بھول جادَ اُس لڑکی کو۔'' بلال کے لیجے میں پہاڑوں جیسی مقمم پختگی تھی۔ فیری بار بار ہونوں کو بھیج بھیج کر بلال حميد كو گھورر ہى گھى۔ فيرى نے إيك لمح كے ليے سوچا۔ كيا بالوميرى گرفت سے نكل چكا ہے۔ " بالوتم مجھے چارلا کھایڈ وانس لے چکے ہوتم اپنی بات ہے پھرنہیں سکتے۔" ' بیلواینے چارلا کھ۔''بلال حمیدنے ہاتھ میں بکڑالفافداُس کی گود میں اچھال دیا۔'' آئندہ بھی بھول کر بھی ا پی نا پاک زبان ہے اُس لاک کا نام مت لینا۔' وہ طنزیہ کی۔ ''بالومیری پہنچ کہاں تک ہےاس کا تمہیں بخو بی اندازہ ہے۔'' فیری بہت او کچی آ واز میں بولی تھی۔ '' بالومیری پہنچ کہاں تک ہے اس کا تمہیں بخو بی اندازہ ہے۔'' فیری بہت او کچی آ واز میں بولی تھی۔ '' فیری بائی ذرا ایسے اُن دلاروں کا پتا تو بتاؤ۔'' ملک مصطفیٰ علی پہلی بار بولے۔لفظ'' بائی'' پر انہوں نے یرں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ خاصا زور دیا تھا۔اُن کی تھمبیرتا، بااعتاد آوازسُن کر فیری نے چونک کرملک مصطفیٰ علی کی جانب دیکھا۔ویسے ہی opled From WWW.PAKSOCIETY.COM WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN

وہ اُن کی شخصیت ہے د بی جارہی تھی۔

'' میں فیری ہائی نہیں، فیری ماں ہوں۔'' اُس کی آ واز میں شدیدا حتجاج عود آیا تھا۔ '' اس دھندے میں تم عرف عام میں طوائف کہلاتی ہو۔تم ماں کہلائے جانے کی ستحق نہیں ہو۔تم جیسی عور تیں تو پیدائش طوائفیں ہوتی ہیں۔ مجھیں تم!'' ملک مصطفیٰ علی نے لال ہوتی آتھوں ہے اُسے گھورا۔ وہ پریشان ہوگئی۔اُسے کوئی جواب نہیں سوجھ رہا تھا۔ایسی دہد بے والی پر سنالٹی دیکھ کراس کے ماتھے پر پسینہ اُتر آیا تھا۔ فیری نے فورا ہے پہلے خودکو سنجالا۔

" مُلک صاحب تمیز سے بات کریں۔"اس کی کھوکھلی آ واز خاصی تیز تھی۔

میں نے تم ہے اپنا تعارف نہیں کرایا۔ جب میرانکمل تعارف حاصل کرلوگی توجن بروی شخصیات ہے اپنے تعلق کارعب جھاڑرہی ہوناں۔ وہ دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ وہ کھو کھلے گندی نالیوں کے کیڑے جوتمہارے تعلق کارعب جھاڑرہی ہوناں۔ وہ دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ وہ کھو کھلے گندی نالیوں کے کیڑے جوتمہارے تلوے جائے ہیں۔ میں اُن کا بھی باپ ہوں۔ سناتم نے۔'' ملک مصطفیٰ علی کی آ واز میں غصہ تھا۔ فیری کے ہاتھ یا وُں چھول رہے تھے۔اُس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا جواب دے۔ملک مصطفیٰ علی اُسے بولنے کا موقع ہی تھوں۔۔

''تم عرصہ درازے بیکام کررہی ہوناں۔سیدھی سادی لڑکیوں کواس کالے دھندے میں ڈالتی ہو۔لوگوں کی مجبور یوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتی ہو۔میری ایک فون کال پرتمہاری بیساری ہرن چوکڑیاں نکل جا کمیں گی۔'' ''آ پے تمیزے بات کریں۔میرے گھر میں آ کرکوئی اس کیج میں مجھے بات کرے، میں ہرگز اجازت :

'' کتنے لوگتم سے تمیز سے بات کرتے ہیں؟ تم تو صرف پیسے کی مال ہو؟'' ''میر سے ہاتھ بہت لہے ہیں۔''فیری نے اپنی غیر ہوتی حالت پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ '' کتنے لیے! ذرامجھے بھی توبتاؤ۔ہمیں بھی تو پتا چلے تمہاری پہنچ کا۔'' ملک مصطفیٰ علی نے قہر آلود نگاہ فیری پر

ں۔ ''بلال میرے ہاتھوں کی لمبائی جانتا ہے۔ میں نے اس کے ساتھی دولڑکوں کوغداری کرنے پر مروایا ہے۔ مرتصر میں ہے چک ساگ ''

''اگر میں یہاں بلیٹے بیٹے ایک کال پرتمہاراانجام ابتر کرادوں تو؟''بلال گواہ ہےتم نے جودول کرائے ہیں ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے بیچے سرٹی رہوگ۔ بد بخت عورت، تمہاری ساری ہا تیں میں نے موبائل پر ریکارڈ کرلی ہیں۔ بہی جوت کافی ہوجائے گائی آئی زبان سے دولل کرنے کا اقرار کرچکی ہو۔''اسی وقت ایک لاکا بیسمن کی سیرھیاں طے کر کے او پر آیا۔ اُس کے بیچھے نیلی تھی۔ جوجلدی سے دوسرے دروازے میں غائب ہوگئ تاکہ اُسے کوئی دکھے نہ سکے۔ بلال حمیداور ملک مصطفی علی نے اُسے دکھے لیا تھا۔ وہ لڑکا فیری کے قریب آیا اور ہزار کا نوٹ فیری کے ہاتھ میں بکڑا دیا۔ ملک مصطفی علی بیسے بکڑا تے لڑکے اور فیری کی تصویر بنا چکے تھے۔ اور ہزار کا نوٹ فیری کی تصویر بنا چکے تھے۔ ''تو دن ویہاڑے بھی تم یہی کام کرتی رہتی ہو۔'' ملک مصطفیٰ علی ایک دم اُٹھ کر کھڑے ہوگئے۔ ایک جھنگے سے اُس مریل سے لڑکے کا کالریکڑ کرا پی طرف کھیتھا۔

اور میں میل سے لڑکے کا کالریکڑ کرا پی طرف کھیتھا۔

''کون ہوتم ؟'' ملک مصطفیٰ علی کی آئی تھوں میں خون اکر رہا تھا۔

''کون ہوتم ؟'' ملک مصطفیٰ علی کی آئی تھوں میں خون اکر رہا تھا۔

''سک۔۔۔۔۔۔وہ۔۔۔۔''اس نا کہانی افتاد کے لیے وہ لڑکا ہرگز تیار نہیں تھا۔ فیری کارنگ بھی فق ہو گیا تھا۔ '' سیرسی طرح بتا دوکون ہوتم ؟'' ملک مصطفیٰ علی نے اُسے زور کا جھٹکا دیا۔وہ اب بھی ڈرے سہے لڑ کے کو ''

میرانام الجدیجے۔ ''امجدصاحب کیا کرتے ہیں آپ؟''ملک مصطفیٰ علی کی قہر برساتی آئھوں سے وہ نروس ہو چکا تھا. ''میں .....نو پر تہیں کرتا'' ملک مصطفیٰ علی نے ایک زور دار دھپ اُس کی پیٹے پررسید کی۔

"سيدهي طرح بتاد وكون موتم ؟"

"بتایا توہے میں کہیں بھی ملازمت نہیں کرتا۔"

''بلال اس حرامی کو جیپ میں ڈال کرلال حویلی لے کرچلو۔اس کے تواجھے بھی بتا کیں گے۔''

''وه میں ...... جی پولیس میں انسپیٹر ہوں <u>'</u>

نے اُسے ایک زور دار کھونساجڑ دیا۔

ے اسے ایک ہوں شخصیات تک تمہاری پہنچ ہے فیری بائی۔اگر میں چاہوں تو ابھی ابھی تمہیں اور اس تو م کے کا فظا کوتھانے میں بند کرواد وں۔'' ملک مصطفیٰ علی نے اُس لڑکے کوز ور سے پیچھے دھکیل دیا۔ محافظ کوتھانے میں بند کرواد وں۔'' ملک مصطفیٰ علی نے اُس لڑکے کوز ور سے پیچھے دھکیل دیا۔ ''کہاں تعینات ہو؟'' وہ گرج کر بولے۔اونچے مضبوط سراپے کے مالک مصطفیٰ علی کے سامنے وہ چوہا

" كلبرك تفانے ميں۔

"ای لیے بھتے کے طور پر بیہاں عیاشی کرتے ہو۔''بات کرتے ہوئے ملک مصطفیٰ علی اُسے جھانپڑ رسید كرتے جارہے تھے۔ فيرى كے ہاتھوں كے طوطے اڑ رہے تھے۔

''سرِمعاف کردیں،آئندہ ایسانہیں ہوگا۔'' وہلڑ کا انہیں پہچان گیا تھا بھی وہ ڈرر ہاتھا۔

''دفع ہوجاؤیہاں ہے۔''وہلاکاسریٹ بھا گتابا ہرنکل گیا۔

'' بردی بیتم ہے ابھی تک میں نے اپنامکمل تعارف نہیں کرایا۔ میں ملک مصطفیٰ علی ہوں۔لال حویلی مراد ولا کا چیم و چراغ اورمعروف شاہ جہاں انڈسٹری کا مالک، جن کے ذاتی عقوبتِ خانوں کوتم جیسے لوگ ہی آیا دکرتے ہیں۔اب مجھ آئی میں کون ہوں؟''اس بار فیری کچھ نہ بولی۔ آج تک وہ بھی کسی کے سامنے نہ دیکی تھی۔اس کے تمام خوف اُسی رات محتم ہو گئے تھے جب آ رندولیم اپنے ہاس سے اپنی بیوی کی عزت کا سودا تھن ایک سائن ے عوض کر آیا تھا۔ اتنا عرصہ گزرجانے کے بعد آج اس جھوٹی ی عمر کے اونچے قد کا ٹھے کے خوبرولڑ کے کے ساہنے اُس کی بولتی بند ہوچکی تھی۔اس نے ول میں تہیہ کررکھا تھا آ دم کے تمام بیٹوں کو ہرباد کر کے چھوڑے گی۔ مصطفیٰ علی دوبارہ صونے پر بیٹھ چکے تھے۔ بلال حمید بھی بیٹھ گیا۔

''بولوا بھی بھی جا ہے مہیں وہ لڑ کی؟''

" ملک صاحب میں آپ کے رعب میں نہیں آنے والی ، ابھی تک آپ فیری کونہیں جانے ۔میرے ہاتھ



بہت لیے ہیں۔'' '' کہتی ہوتو ابھی گلبرگ تھانے میں فون کر کے تنہارے لیے ہاتھوں کواور لمبا کرائے دیتا ہوں۔وہاںِ جو

تمہارے چھیے بیٹھے ہیں ناں۔وہی تمہیں گرفتار کرکے لے جائیں گے، تب اپنے لمبے ہاتھ دکھاتی رہنا، پھردیکھنا كيسايكاا نتظام كرواتا مول تمهارا

'بس آپ يهاں سے چلے جا كيں۔ تھانے والے ميرا كچھنيں بگاڑ كتے ''

'' سنویہ تمہاری بھول ہے۔' وہ اپنی جگہ ہے اُٹھ کراس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ملک مصطفیٰ علی کی آ تکھیں نیری کے چبرے پرگڑی ہوئی تھیں۔وہ بہت او کچی آ واز میں بول رہے تھے۔ نیری ان کی دید ہے تھری

آ واز ہے ڈرکئی تھی کیکن وہ ظاہر جیس کررہی تھی۔

"اگرآئندہتم نے ایسی و لیم کوئی بھی حرکت کرنے کی کوشش کی تو پھرد یکھنا تمہارا حشر کیا ہوتا ہے۔اگرتم نے بلال یا اُس لڑی کے والدین کوکوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی توجمہیں ایرایاں رگڑ رگڑ کرمرنے پر مجبور کردوں گا۔اگرزندہ رہنا جاہتی ہوتو شرافت ہے فحاشی کا بیاڈہ بند کردو۔لیکن شرافت توحمہیں چھو کربھی نہیں گزری۔ ایک مہینے کی جہیں مہلت دیتا ہوں۔مہینے کے اندراندریپے تمام سلسلے بند کرو۔اگرتم نے ایبانہ کیا توحمہیں اس کوشی سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ پھر مد د کے لیے بلالینا اپنے کسی جا ہنے والے کو۔'' ملک مصطفیٰ علی نے بلال کو چلنے کا . . ۔ رب

'' اِسے صرف دھمکی نہ بھھنا۔اگرتم نے کوئی جالا کی کرنے کی کوشش کی توریجے ہاتھوں جھایا ڈلوا کرتم سب کو پکڑ واؤں گا۔اچھی طرح میری باتیں تنہیں ذہن تشین ہوگئی ہوں گی۔'' ملک مصطفیٰ علی بلال حمید کے ساتھ تیزی

'' بلال ابتم بے فکر ہوجاؤ۔ بیعورت تمہازا کچھنیں بگاڑ سکے گی۔'' راستے بھر دونوں خاموش رہے کیونکہ پیچھے بیٹھے کن مینوں کے سامنے وہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا جاہتے تھے۔

ملک مصطفیٰ علی تمام رائے اُم فروا کے متعلق ہی سوچتے رہے۔ هیفون کے گلابی دو پٹے کے ہالے میں اُس کا ماہتاب چبرہ جس پر بردی بردی سیاہ آئے تھیں تھیں۔وہ خسین بے کل بار باراُن کی آئھوں کے سامنے جھلملار ہا تھا۔اک بے نام میکھی میکھی کسک اُن کے اندر بردھتی جارہی تھی۔

' کہیں بلال اُم فروا پراپناحق نہ جتا نا شروع کردے۔'اجا تک ملک مصطفیٰ علی کے چٹانوں جیسے مضبوط بدن میں بجلی کے کوندے جیسی سنسناہ نب بریا ہوگئی۔ اُم فروا کی مرضی کے خلاف اسے شوہر ہونے کاحق ہر گزنہیں وصولنا

جاہے لیکن اُم فروابلال کے نکاح میں ہے۔ بیآ سانی سے اُس سے دستبردار تہیں ہوگا۔ وملك مصطفی علی تم كيول بيسب سوچ رہے ہو۔ تمهارا أم فرواسے كيا واسطه ہے۔ تم تو صرف بلال كى مدد کررہے ہو۔سووہ تم نے کردی۔ اس وقت بلال حمید کے چہرے پر بھی مردنی چھائی ہوئی تھی۔اُسے تو اب خوش ہونا جا ہے تھا۔اب اُم فروا کو فیری ہے کسی تھم کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ان دونوں کے اندرسوچیں جالے بُن رہی تھ

بلال حيد جس وقت گھر پہنچا تو ای وقت اُم فروا نہا کر واش روم سے نکلی تھی۔اس وقت فيروزی اور سياه

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



پھولوں والے ڈریس میں ملبوس وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ سپید نہایت خوبصورت انگلیوں والے ،تفیس گلا بی ایز یوں والے یاوّں میں سیاہ چیڑے کی نا زکسی چیل بہت بھلی معلوم ہور ہی تھی۔ پانی کے نتھے نتھے قطرے اس کے طویل بالوں کا سفر طے کرتے نیچے کررہے تھے۔ جوں ہی اُم فروانے دروازہ کھولا سامنے بلال حمیداور ملک مصطفیٰ علی کھڑے تھے نہ جا ہتے ہوئے بھی اس نے سلام کر دیا۔ پچھ بھی ہوبید دونوں اس کے حسن تھے۔ ملک مصطفیٰ علی اُسے د کیچے کر سائس لینا بھول چکے تھے۔ بلال حمید نے سر جھکایا ہوا تھا۔ وہ بیچھے ہٹ گئی اور انہیں اندرآنے کا راستہ دیا۔ وہ دونوں اندرآ گئے۔ ملک مصطفیٰ علی ہے کہد کر بلال حمید کے ساتھ آئے تھے کہ صورت ِ حال اُم فروا کو بتا کراُ ہے مطمئن کیا جائے ورنہ یہاں آنے کی بات تو پچھاورتھی اور پہ بھیدوہ خود ہی جانتے تھے۔اُم فرواکی آئی تھیں آج بھی متورم تھیں۔صوفے سے کمر میکتے ہوئے ٹانگ پرٹانگ رکھے۔انہوں نے آئکھیں بند آرکیں۔ایک معطرخوشیو کا جھونیا دبیزی لیے اُن کے آس پاس منڈ لانے لگا ملک مصطفیٰ علی نے آ ہستگی ہے آ تکھیں واکیس تو وہ اُن کے پاس ہے گز رکرا پنے بیڈروم کی جانب بڑھار ہی " بلال بھوک محسوس ہور ہی ہے۔ول جا ہ رہا ہے آج کھا نا یہبیں کھایا جائے۔" '' میں بتا کرتا ہوں اُم فروا سے اُس سے کیا پکایا ہے۔' ''ارے بلال اُسے تکلیف نہ دو۔حویلی میں فون کر دیتا ہوں شاہ نواز کو، وہ کھانا اِدھر ہی لے آتا ہے۔'' '' ملک صاحب آپ رہے دیں، اُم فروا بنالیتی ہے۔' ''وہ اب کہاں تکلیف کرے گی ،شاہولے آتا ہے۔'' ملک مصطفیٰ علی نے حویلی میں فون کردیا تھا۔ " میں بلال کی الیکسی میں بیٹھا ہوا ہوں تم کھانا اِدھیری کیتے آ ؤ ۔" ''جی بہتر'' ملک مصطفیٰ علی کے حواس پر بے کلی سی محکن سوار تھی۔ بلال اب اُم فروا پراپناحق نہ جتائے اور وہ اوی حکم مجازی خدا کے اس طوفان میں میں جھ کر بہہ جائے کہ بلال اس کا شوہر ہے اوراً سے اس پر پوراحق ہے جو خدا کی طرف ہے اُسے ملاہے، انہوں نے بالوں میں مضبوط انگلیوں کی پوریں پھنسا تیں۔ انہوں نے اپناؤہن جھٹکا۔ میں طریقے سے بلال کو سمجھا دوں گا۔ اُس کے اندرا یک اچھاانسان بھی تو ہے۔ جوابھی تک اُس نے اُم فروا کوچھوانہیں شایدوہ خودکواس نیک لڑک کا اہل نہیں سمجھتا۔ "ملك صاحب! كياسوچ رئے إلى؟" '' کچھنیں بلال ''انہوں نے مسکرا کر بلال کی جانب دیکھا۔' '' میں اُم فروا سے پوچھتا ہوں اُس نے کیا بنایا ہے۔'' وہ بیڈروم میں آ گیا اُم فرواسورۃ یسین پڑھ کراُ سے '' ریک میں رکھرای عی۔ '' اُم فروا کیا بنایا ہے۔ملک صاحب کھا نا اِدھرہی کھا تیں گے۔'' ''گرم کر کے برتن ٹرالی میں لگادو۔ میں تمہاری ہیلپ کردیتا ہوں۔'' ''آپ رہنے دیں میں لگادیتی ہوں۔'' وہی گہری شجیدگی تھی اُس کے چبرے پر۔'' ٹھپکتے بنانے میں تھوڑی ہے '''

Copled From Web



" ملک صاحب نے گھرہے کھا نامتکوایا ہے تم صرف سالن کرم کردو۔ 'اُس نے اثبات میں سر ہلا یا۔ جب ہے اُم فروا کو بلال حمید کے اس مکروہ پلان کاعلم ہوا تھاوہ بلاوجہ اُس کے سامنے نہیں آٹا جا ہتی تھی۔وہ خود کو مجبورتصور کرتی تھی ورندایک لمحہ بھی یہاں پرندر کتی اور نوری طور پراپنے پیاروں کے پاس چلی جاتی۔ بلال حیدانٹرنس کے ساتھ والے کمرے میں سوتا تھااوراً م فروا ہال کے سامنے والے بیڈروم میں۔اس وقت وہ ملک مصطفیٰ علی کے قریب ہے گز رکر پکن کی جانب براهی تو اُس کے پیچھے جاتے بڑے ہے آ کچل سے خوشبوآ زاد ہو کر ملک مصطفیٰ علی کی روح وسانسوں کوسرشار کرگئی۔خوشبو کا وہمس اب آئہیں بے قرارِی سونپ رہاتھا۔ اُن کے اندر سمی نے زورے واویلا مجایا۔'مصطفعاً علی بیلا کی تمہارے لیے بہت ضروری بن چکی ہے۔ورنیتم .....؟ تم نہیں رہو گے۔ تم فنا ہوجاؤ گے۔ کوئی اندر سے مسلسل وہائیاں دے رہاتھا۔انہوں نے گردن موڑ کراوین پچن کی طرف دیکھا۔ دویئے کا ہالہ اُس کے جاندے چہرے کواپنی پناہوں میں لیے ہوئے تھا۔ اُم فروا کا چہرہ زودرجی میں مبتلا دکھائی دیے رہا تھا۔ وہ سانسوں کی تیزی کواعتدال پرلاتے ہوئے اُسے ویکھتے رہے۔ وہ چولہا جلا کر سالن گرم کررہی تھی۔ بلال حمیدان کے سامنے آ کر بیٹھ چکا تھا۔ دروازے پر بیل ہوئی۔ بلال جمیداُس طرف برها۔شاہ نواز کھانا کے کرآیا تھا۔ اُس کے ساتھ ایک اورلڑ کا تھا۔ اُس نے بھی ٹرے اٹھائی ہوئی تھی۔ بلال حمید نے شاہ نواز سے ٹرے لے کر دروازہ ہاہر کی جانب دھلیل دیااورٹرے سینٹرٹیبل پرلا کرر کھ دی، جوٹرے بوش سے ڈھکی ہوئی تھی۔وہ دویارہ دروازے کی طرف بڑھااور دوسری ٹرے بھی لے آیا۔وہ جب سے پہاں آیا تھا اس نے بھی کسی کو بھی اندر تہیں آنے دیا تھا۔وہ تہیں جا ہتا تھا کوئی اُم فروا کودیکھے۔اُم فروانے سالن کرم کر کے ڈش آ ؤٹ کردیا تھا۔ پلیٹس بھیٹرالی میں لگادی تھیں۔ گلاس بچے سب کھٹرالی میں موجود تھا۔ بلال حمیدٹرالی کیے ہال میں آ گیا۔ تیبل ملک مصطفیٰ علی کے قریب کھیکا دیا۔ ٹرے پوش اوپر سے اٹھائے۔ یا لک گوشت، مرغ پلاؤ اور لال لوبیابنا ہوا تھا،ساتھ اصلی تھی کے تان تھے۔لیکن وہ شوق سے آلو قیمیہ کھارہے تھے۔ عشق کی رمزیں عاشق ہی جان سکتا ہے۔غیرارا دی میں وہ بیسب کررہے تتھے۔کھانے کے بعدانہوں نے

فر مائش كر كے سبز قبوہ بنوايا تھا۔ پہلے بھی ایک مرتبہ وہ اُم فروا کے ہاتھ كا قبوہ بی چکے تھے

أم فروانے بچن میں بیٹے کر کھانا کھالیا تھا۔ بلال حمیداُسے وہیں پلیٹ بنا کروے گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اُم فروا اُن کے ساتھ بیٹھ کر بھی کھا نائبیں کھائے گی۔

اُم فرواجا نتی تھی وہ آج فیری کی طرف گئے ہوئے تھے۔وہ کچن سے نکل کراپنے کمرے میں آگئی تھی۔اب أے جلدیہاں ہے جانا تھاا ہے والدین کے پاس۔

'' پلیز میری بات سنیں!''اپنے قریب سے گزرتی اُم فروا کوانہوں نے پکارا تھا۔وہ ژک گئی۔ ''آپ یہاں بیٹھ کرمیری بات سنیں۔''ابھی تک اُس کی ملک مصطفیٰ علی کی جانب پیٹھی ۔ ''دلیں!''

''آپ یہاں آ کربیٹیں۔''وہ سائیڈ پررکھی کری پرٹک گئی۔''آج میں اور بلال اُس عورت کی طرف گئے تھے۔جس سے بلال نے جارلا کھ لیے تھے۔'' تب بے دم ہوتی کیفیت پرقابو پاتے ہوئے اس نے نچلے ہونٹ رخی سے دانیتہ گاڑیں۔''

''وہ چارلا کھاُسے داتیں کردیے ہیں اور اُسے اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ اب وہ یا اُس کی سات نسلیں بھی بھول کر



ہیں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتیں۔اُ ہے انجھی طرح ذہن نشین کرادیا ہے۔ آپ بالکل بے فکر ہوجا کیں۔''
اِس وقت اُم فروا کی سیاہ آنکھوں میں سفید دھند چھارہی تھی۔ اُس کی زبان اکر کر تالوہ ہو جا لگی تھی۔ بلال حمید نے اُم فروا کو اعتباد میں لے کر بے اعتباریاں بخش دی تھیں۔ اس وقت اُم فروا کا دل اضطراب بجرے تاسف میں جکڑا ہوا تھا۔ اُم فروا کی غیر شعوری طور پرنگاہ ملک مصطفیٰ علی کی جانب اٹھی تھی۔ وہ بھی اس کی طرف دیکھوں میں ہے۔ اُس کی وہ ایک نگاہ اُس کی نہرہی ملک مصطفیٰ علی کی جانب اٹھی تھی۔ وہ بھی اس کی طرف دیکھوں میں امر ہوکر محفوظ ہوگئی۔ دوسرے لمحے اُم فروا کی بلیکن گہرے ہو جھ سے خود بخو دہنچو دہنے تھیں۔ کی آئیکھوں میں امر ہوکر محفوظ ہوگئی۔ دوسرے لمحے اُم فروا کی بلیکن گہرے ہو جھ سے خود بخو دہنچو دہنے تھیں۔ '' ملک صاحب میں آپ کی ممنون ہوں۔ جب میں سوچتی ہوں میرے ساتھ کیا ہونے جارہا تھا تو میرے رو تکنے کھڑے ہوجاتے ہیں۔'' بیکر بیکراں جیسی اضطرابی کیفیت کو اپنے اندر سموئے وہ نڈھال ہوئی جارہا تھا تو میرے آپ نے میری بہت مدد کی۔ میں جس قدر بھی آپ کا شکر بیادا کروں کم ہے۔'' اس دوران بلال حمید شرمندگی آپ نے طریق ہوئے۔ ان دوران بلال حمید شرمندگی سے نظریں جھکائے خاموش تھا۔

''اس پین شکریے کا بات نہیں ہے۔ میں اور بلال بھی اس بات سے مطمئن ہیں کہ خدانے آپ کو بہت ہڑی ہے ۔ بیانی سے بچالیا۔ آپ ایک ندہی گھرانے کی ندہیں لاکی ہیں۔ قرآن پاک کی حافظ ہیں۔ آپ کے اندر قرآن پاک محفوظ ہے بھرآپ کو کیونکر کوئی مشکل پیش آئی۔' کیکن وہ ابھی تک اندر سے خوف زدہ تھی۔ بے اعتباری آٹرے آرہی تھی۔ بلال حمیداب کوئی اور چال نہ چل دے۔ وہ جو چال چلنے والا تھااس ہے ہڑی اور کیا چال ہوگی۔ مجھے شک نہیں کرنا چاہیے اور فورائے پہلے یہاں سے چلے جانا چاہے۔ بلال نے اُم فروا کی طرف ویک ہوگئی تا تکھیں محسوس ہورہی تھیں۔ کیکن و کیھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں تھی۔ اب بھی اُم فروا کو اپنے چہرے پر دوسکتی آپ تکھیں محسوس ہورہی تھیں۔ کیکن ملک مصطفیٰ علی تو اب کی ہاراس کی طرف دیوار پر گئی ملک مصطفیٰ علی تو اب کی ہاراس کی طرف دیوار پر گئی علی تو اب رہی ہاں ہے جھے۔ اُن کی نگا ہیں تو فرنٹ کی بہت تھی و یوار پر گئی عالی شان پینٹنگ پر مرکوز تھیں۔ جس میں گھنے درختوں کے جھنٹر میں دو ہرن بھاگ رہے تھے۔

عن ماں پیمان پر ترزیری میں میں میں اور کی ہے۔ بر میں دو ہرائی ہوئی ہوئی۔ میں دو ہرائیت دیتا ہے۔ بلال کوخدانے آپ ''بلال کوخدانے سیدھی راہ دکھائی ہے، مالک جیسے جا ہتا ہے اُسے ہدایت دیتا ہے۔ بلال کوخدانے آپ کے ذریعے ہدایت سے نواز اہے۔اس کا یوں سچائی سے ندہبی ہونا ہی شایداس کی نجات کا دسیلہ بنا ہوگا۔''

''آپ نے جہاں اتنااحسان کیا ہے ایک اور کر دیں۔ مجھے میرے والدین کے پاس پہنچادیں۔'' ''کیا کہیں گی آپ اپنے والدین کوجا کر۔وہ پریشان ہوجا ئیں گے۔اُن کے بھی عزیز وا قارب ہیں۔آس میں میں مہیں ہوں تا کے ایس تھا کے کہ بھی تانہیں جازا یا ہیں ''

پڑوس ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہ بات بھیلے۔ کسی کوبھی پتانہیں چلنا چاہیے۔'' ''کسی کو پتانہیں چلے گا۔'' اُم فروانے کہا۔ دور سے سین

"كبتك پتائيس چلےگا۔"

''آپ درست فرمار ہے ہیں۔میرے والدین کوتو پتا چل ہی جائے گا۔''اس دوران بلال حمید خاموش تھا۔ اصل میں ملک مصطفیٰ علی بھی نہی جاہ رہے تھے کہ اُم فروا یہاں سے چلی جائے تا کہ بلال اس کے زوجیت ہونے پراپناحق نہ جمائے۔وہ بلال حمید سے خوف زوہ تھے۔

''بلال انہیں اپنے میکے گئے کافی عرصہ ہو چکا ہے۔ ایک ہفتہ کے لیے انہیں مولوی صاحب کے ہاں چھوڑ دو۔ چندون وہاں رہ لیس گی تو اُن کی بھی طبیعت بہتر ہوجائے گی۔ کیکن آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا پڑے گا۔ آپ وہاں جا کرایسی کوئی بات نہیں کریں گی جس ہے انہیں شک کا شائبہ بھی ہو۔ بعد میں، میں خود بلال کے



ساتھ جا کرتمام صورت حال ہے آئیس آگاہ کروں گا،طریقے کے ساتھ تا کہ اچا نک آئییں شاک نہ پہنچے۔''
''ٹھیک ہے میں آئییں پچھ محسوس نہیں ہونے دوں گی۔'' اُم فروا کے دل کا بو جھ قدرے کم ہو گیا تھا۔
''لیکن ایک ہفتہ بعد آپ کو ہرصورت یہاں واپس آنا ہوگا۔'' پچھ دریتک وہ خاموش رہی پھرا ثبات میں سر ہلا دیا۔
''بلال تم آج ہی آئییں ایک ہفتے کے لیے چھوڑ آؤاور اُن سے کہد دینا فیکٹری کے ضروری کام سے شہر سے باہر جار ہا ہوں۔ اس لیے یہ چندون یہاں رہیں گی۔ آئییں چھوڑ کر آج ہی آجانا۔ میں میرے ساتھ فیکٹری چلنا ہوں۔ اس لیے یہ چندون یہاں رہیں گی۔ آئییں چھوڑ کر آج ہی آجانا۔ میں کہ اُم فروا اُس کے ہوگائمہیں۔ میری گاڑی پر چلے جانا تا کہ واپس جلدی آسکو۔''اصل میں وہ نہیں چاہ درہے تھے کہ اُم فروا اُس کے ساتھ بائیک برجائے۔

'' نو پھر میں چلتا ہوں'' اٹھتے ہوئے ملک مصطفیٰ علی نے ایک نگاہ اُم فروا پر ڈالی اور دروازے کی جانب بڑھ گئے ، بلال حمید بھی اُن کے پیچھے بڑھا۔

'' أم فرواتم تیار رہنا ایک تھنے تک تمہیں ملک صاحب کی گاڑی میں چھوڑ آؤں گا۔'' اُس نے سر ہلا دیا اور المماری سے اپنے کپڑے نکا لئے گئی۔ وہ اندر سے ڈری ہوئی تھی۔ بلال جمید سے دور رہنا چاہتی تھی کہ جانے کس وقت وہ اس پراپنے شوہر ہونے کاحق جماد سے اور وہ ایساہر گزنہیں چاہتی تھی۔ اس کے دل میں اب اُس کے لیے محبت نہیں رہی تھی۔ ابھی تو اسے گئی مراحل سے گزرنا تھا۔ بلال حمید نے اُم فروا کے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ معافی محبت نہیں تھا۔ وہ اُس کی احسان مند بھی تھی۔ ان ہی سوچوں نے اس کے اندر بے چینی بھردی تھی۔ کے لائق نہیں تھا۔ وہ اُس کی احسان مند بھی تھی۔ ان ہی سوچوں نے اس کے اندر بے چینی بھردی تھی۔ 'اگر میں اس کے قریب نہ جانا چاہوں تو کیا میں گناہ گار ہوجاؤں گی اللہ کی نگاہ میں۔'اچا تک بے جی کی ک

آ وازاس کی ساعتوں سے تکرائی۔ '' پترعشق خدا کے بعدعشق مجازی معتبر ہوتا ہے جوعورت اپنے برے ترین شوہر کے ساتھ بھی حسنِ سلوک روار کھتی ہے۔ وہ جنتی ہوتی ہے۔خدائے مجازی کی ہر جائز بات مانناعورت کا اولین فرض ہوتا ہے۔اور تم بھی اینے فرض سے بھی غفلت نہ برتنا۔''

میرے مالک و دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میں نہیں جانتی میرے ساتھ ایسا کیوں ہور ہاہے۔ میرے دل میں بلال حمید کے لیے پہلے جیسی نڑپ کمک نہیں رہی۔ اُس نے میری روح کوایے الم سے دوجوار کیا ہے۔ انہیں دیکھتی ہوں۔ مولوی ابراہیم کی بٹی کے لیے انہیں دیکھتی ہوں و مولوی ابراہیم کی بٹی کے لیے اس نے ایساسوچا جس نے آج تک خود کو بینت بینت کر رکھا۔ میری حفاظت کی ۔ مجھے ایے سنجالا جیسے ایک ماں اپنے نومولود بچے کو زمانے کے گرم سرد چھیڑوں سے بچا کر رکھتی ہے۔ میں بلال حمید کی ممنون ہوں اس نے ماں اپنے نومولود بچے کو زمانے کے گرم سرد چھیڑوں سے بچا کر رکھتی ہے۔ میں بلال حمید کی ممنون ہوں اس نے محصائی سے معاف فرما میں عورت سے بچالیالیکن بچانے سے پہلے ڈبونے کا بھی تو تھر پورارادہ کیا تھا۔ میرے خدا مجھے معاف فرما دے۔ وہ میرا مجازی خدا ہے، براس دل کا کیا کروں۔ یہ بھی تو تو نے بنایا ہے، اِس میں جو بال آچکا ہے اب وہ نہیں جاسکتا۔ میرے مالک تو رحمٰن ہے، رجم ہے بس تو درگز رفر مادے۔ مجھ سے بھی کوئی ایساممل شہوجو تیری نہیں جاسکتا۔ میرے مالک تو رحمٰن ہے، رجم ہے بس تو درگز رفر مادے۔ مجھ سے بھی کوئی ایساممل شہوجو تیری نگاہ میں معیوب ہو۔ میں تیری رحمتوں کی طلب گار ہوں۔ ''عصر کی نماز کی ادا کیگی کے بعدوہ دیر تک دعا مائگتی رہی نگاہ میں معیوب ہو۔ میں تیری رحمتوں کی طلب گار ہوں۔''عصر کی نماز کی ادا کیگی کے بعدوہ دیر تک دعا مائگتی رہی

Copled From Web



تھی۔ بلال حید بھی عصر کی نماز پڑھ کرمسجد سے آچکا تھا۔

'' اُمِ فروا تیار ہوچکے تھی۔ خوبصورت ڈرلیں کے ساتھ لائٹ میک اپ بھی آج اِس نے کیا تھا۔ گولڈ کے ٹاپس، لاکٹ اور چوڑیاں بھی پہنیں تا کہ ہے ہے جی اوراُم زارا بینہ سوچیں ابھی شادی کودومہینے بھی نہیں ہوئے اوراتی سادگی سے میکے آئی ہے۔ بلال حمید نے ول میں ائے توصفی نگاہوں سے سراہا۔ وہ عبایا پہن چکی تھی۔ چھوٹا سا بیک اُس نے ہاتھ میں پکڑلیا تھا۔

'' چلیں۔'' بلال نے پوچھا۔اُس نے پھر آئکھوں کوموہوم ی جنبش دی۔ دروازہ بند کرتے دونوں باہر

آ گئے،سامنے ہی ڈرائیوراُن کامنتظرتھا۔

دونوں خاموثی ہے چیچلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اُم فروا کی آئکھوں میں سوچوں کے سراب تھے، اُدھر بلال حید کم صم سیا تھا۔ بھی بلال حید کی محبت کی جاندنی الوہی آحبایں میں اُم فروا کی روح کے تہہ خانوں کی پرتوں میں ہلچل مجاتی تھی اوراب کی باروہی جاندنی سرایا سوال بنی ہوئی تھی۔وہ دل کے بےانت بحر میں تفاہمیں مار بی سرتنی پر اُتر آنے والی لہروں کونہیں سنجال پارہی تھی۔اس کا دل سفید پھوڑوں کی مانندیس رہا تھا۔وہ مجروح کیفیات سے دوجارتھی۔اسے جیس معلوم تھا حالات اُسے کس علین دھارے پر لے جائیں گے۔اس کے اباجی اور بے ہے جی کو جب حقیقت کاعلم ہوگا تو اُن کے دل پر کیا گزرے گی ۔ کوئی دلیش رنگ اب اُس کی آ تھوں تک آ ہی جہیں سکتا تھا۔ اُوھر بلال حمید سوچ رہا تھا۔ مجھے اُم فروا ہے کوئی اچھی اُمیدر کھنی ہی نہیں جا ہے۔ جومیں نے اس کے ساتھ کیا وہ نظعی معانی کے قابل نہیں ہے۔اس کی جگہ اگر کوئی اورلڑ کی ہوتی تو شایدوہ کچھے پہار بھی لیتی۔ کیکن بیہ باعصمت لڑ کی جس کی یا کی گاشم آئیسیں بند کر کے کھائی جاستی ہے۔ بیتواس اعزاز کی مستحق ہے کہ اس کا نام بھی وضوکر کےلیا جائے اور میں اسے کس دلدل میں غرق کرنے جار ہاتھا۔ جب میں نے پہلی مرتبہ اس کا پوراچهره دیکھاتھا،سبزی کاتھیلااس کے کندنی ہاتھوں میں پکڑاتے ہوئے۔اس کی جھلک دیکھتے ہی میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا تھا بیلڑ کی مجھے بہت سارا مال دے عتی ہے اور فیری کوبھی یہ مالا مال کرعتی ہے۔ تب بیہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا تھا۔اس ملکوتی سراپے والی شریف لڑکی کومیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زوجیت میں لے لوں اور فیری کو پتاہی نہ چلنے دوں۔ پر میں نے صرف بیسو جیا اس کے بدلے مجھے کتنے لا کھلیس گے؟ بیتک بھول گیا تھا کہ بیالیک دین دارگھرانے کی بیٹی ہے۔ میں توپیسو ہے بیٹیا تھا، نکاح کے دوسرے روز ہی اے طلاق دے کر فیری کے حوالے کروں گا اور اُس ہے بھاری رقم وصول کرلوں گا اور اپنی پیفرضی داڑھی صاف کروالوں گا۔ بیخنوں سے اوپر شلوار ، سر پرٹو پی بیرسب کچھا تار پھینکوں گا۔ اس لڑکی کا گھونگھٹ اٹھاتے ہی میرے تمیام منصوبے اپنی موت آپ مرگئے۔ میری آ تھوں میں اس کے چبرے کی شرم وحیا ہتھوڑ وں کی طرح برس رہی تھی میں ایسے ہاتھوں سے کھودی قبر میں خود ہی جاسویا تھا۔ان ہی سوچوں میں سفر گزرنے کا پتاہی نہ چلا۔ \$.....\$ .....\$

اُمِ فروانے آنے سے پہلے فون کردیا تھا۔ بے بے بی اوراُمِ زارااس کی منتظر تھیں۔راستے میں بلال حمید نے فروٹ اور کیک لے لیا تھا۔وہ بے بے جی کود کیکھتے ہی اُن سے لیٹ گئے۔اس کا دل اندر سے رور ہا تھا۔لیکن آنکھوں سے اسے ایک آنسو بھی نہیں بہانا تھا۔اس کا وجوداُن دکیھے آنسوؤں سے جل تھل تھا، پراُس کے ہونٹوں پرمسکراہٹیں بچی تھیں۔اپنے بیاروں کے



کیے خود پر ضبط کرتے ہوئے وہ کس عذاب ہے گزررہی تھی۔ول ہی دل میں اپنے خداہے ہمت کی بھیک ما نگ رای تھی، جس میں اس کے گھروالوں کے کیے طمانیت تھی۔ "بلال بيٹا كيے ہوتم-"بے بے جی بلال حمد كے كندھے پر ہاتھ پھيرتے ہوئے بوليں۔ ''بہت اچھاہوں نے بے جی! آپکیسی ہیں۔ دیکھا آپٹی بیٹی کو کے آیاناں۔'' ''بہت اچھا کیاتم نے۔'' ''بہناتم نے تو ہمارے ہاں نہ آنے کی شم کھار تھی ہے۔'' بلال حمیداب أم زارا سے مخاطب تھا۔ در بہتا ہم ''میراتو آنے کو بہت دل جا ہتا تھا پرایا جی اور ہے ہے۔'' "مولوى ماحب كهال بين؟" "مغرب کی نماز پڑھ کرآنے ہی والے ہیں۔" بے بے جی نے بتایا۔ "اساعيل وكهائي تبيس وبريا؟" "اہے شہرسے پچھ کتابیں لینی تھیں وہ لینے گیاہے۔" ''بلال بھائی آ پیٹیسیں ناں۔'' '' میں مسجد جارہا ہوں۔مغرب کی نماز کا ٹائم ہی نہ نکل جائے ، وہیں مولوی صاحب سے بھی مل لوں گا۔تم مزید داری جائے بناؤمیں آتا ہوں۔ 'اس دوران اُم فرواعبایا اُتارے جاء نماز پر کھڑی مغرب کی نماز پڑھ ر ہی تھی۔مغرب کی نماز کا ٹائم بہت کم ہوتا ہے۔راستے تھرام فروا یہی سوچتی آئی تھی کہیں نماز قضانہ ہوجائے ۔ نمازے فارغ ہوکروہ اباجی اور بے ہے جی کے کمرے میں آگئی تھی۔ اُسے پہاں آ کر گہراسکون ملاتھا۔اس کے دکھتے ول کوقر ارآ گیا تھا۔ جانے وہ کتنی دلگیرمسافتیں طے کر کے یہاں تک پیچی تھی۔ " باجی آ ب تو بہت پیاری ہوگئ ہیں۔" اُم زارانے شرارت بھری آ تھوں سے اُس کی طرف ویکھا۔" بیہ سب توبلال بھائی کی محبتوں کا کمال ہے۔ '' ہٹ بے شرم۔''اُم فروانے شرمانے کی ایکٹنگ کی۔ بے جی کے آنے پر دونوں خاموش ہو گئیں۔ "اورسُنا پُر ا تُوخوش تُوب نال-" بے بی نے پہلاسوال یمی کیا۔ دنیا کی ہرمال جب اپنی بیٹی سے مکتی ہے تو وہ پہلاسوال یہی کرتی ہے۔اجا تک اُم فروا کے دل میں اک نتاہ کن اٹھل پیھل مجی۔ '' بہت خوش ہوں بے بے جی! آپ کو جھے دیکھ کرانداز ہبیں ہور ہا۔''اس کے زخی دل پر کسی نے مٹھی بھر نمک چھڑک دیا تھا۔اس کے کٹاؤ دار ہونٹوں پر بھر پورسکان رقصال تھی۔ بے بی بغوراس کی آئکھوں میں جھا تک رہی تھیں۔آخر مال تھیں،اُن کے دل پراک بوجھ آن پڑا تھا۔ ہے ہے جی میں بہت خوش ہوں۔وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتے مجھے۔ سر کرانے لیے جاتے ہیں۔ شاپلے بھی کراتے ہیں۔'' وہ مسکرار ہی تھی لیکن اندر سے عذاب کھوں کے بچھوا سے ڈس رہے تھے۔اُسے ہرصورت اپنے ان پیاروں کی خاطر چہرے پہلی کی جلی تر تگ سجانی تھی۔اندرنو حدکرتی ، د ہائیاں دیتی ٹیسوں کواس نے روکنا تھا۔اُم زارا پُر تکلف می جائے تیار کر چکی تھی۔تھوڑی دیر بعدمولوی ابراہیم اور بلال حميد يا تين كرتے اندر داخل ہوئے ''میرا بچہ آیا ہے۔''مولوی ابراہیم کی آئکھوں کی قندیلیں روشن ہوگئ تھیں۔وہ کتنی دیر تک اس کےسرکوا ہے Copled From WWW.PAKSOCIETY.COM

کندھے سے لگائے رہے۔اُم فروابڑے سے دو پیٹے کی بکل مار پے اُن کے سامنے تھی۔ باپ کئے پُر نور چبرے ے اُس کی نگا ہیں نہیں ہٹ رینی تھیں۔ کیا اِس پُر نقلزس باپ کی میگڑی میں مٹی میں رو لئے چکی تھی۔ اس سے تو ا چھاتھا میں پیدائی نہ ہوئی ہوتی۔ پیشانی پڑتھرات کی کلیریں نمایاں ہونے سے پہلے اُس نے کمال ضبط ہے اُن کو چھپالیا تھا۔اساعیل بھی آ حمیا تھا۔ جائے کے دوران یا تیس ہوتی رہیں۔ بے بے جی آپ کی بیٹی ایک ہفتہ آپ کے پاس رہے گی۔ میں نے فیکٹری کے کام کے سلسلے میں شہرسے یا ہرجانا ہے۔اُم فروانے کہا میں استے دن پہاں رہ لیتی ہوں۔

'پُتر میم نے اچھا کیا۔ہم اس کے لیے بہت اُ واس تھے۔''

''بلال بھائی کھانا کھا کرجا ئیں۔''

'' بہنا اتنا کچھتم نے کھلا دیا ہے۔اب تو کھانے کی گنجائش نہیں۔ فیکٹری کا ڈرائیور بھی ساتھ ہے تاں۔وہ ا نتظار کرد ہاہوگا۔تمہارا کھانا اُدھاررہا۔جب اُم فروا کو لینے آؤں گا تب کھالوں گا۔'' '' چلیس پھرآ پکواس دعدے پر چھوڑ دین موں ''بلال حمیدسب کوخدا حافظ کہتا جاچکا تھا۔

کھانے سے فارغ ہونے کے بعداُمِ زارا اُمِ فروا کا ہاتھ پکڑے اُسے اُس کمرے میں لے گئی جوان دونوں بمانت

اندر پیرر کھتے ہی اُم فرواکو یول محسوس ہوا جیسے کسی گداز چیز نے اُس کے پاؤں اپنے اندر کم کر لیے ہوں۔ أم زارانے لائٹ آن کردی۔ کمرہ روشنیوں سے جگمگاا تھا۔

ہے کیا۔''اچانک اُم فروا کے منہ سے نگلا۔ بیروہ کمرہ لگ ہی نہیں رہاتھا۔ ٹی کلرڈسٹمبر ہو چکا تھا۔ جیت پر ہارڈ بورڈ لگوا کرسفیدکلر کرواو پا گیا تھا۔ٹوٹے بھوٹے فرش کی جگہزم قالین بچھا ہوا تھا۔سامنے انتہائی تقیس اور خوبصورت صوفه سیث تفااور دٔ یکوپینٹ شده دواسٹامکش کرسیاں کارنرسائیڈ پررکھی تھیں ۔ سینٹر میں گلاس ٹیبل اور سائیڈ ٹیبل بھی تھے۔سامنے فرنٹ پرلوح قرآنی خطاطی میں بڑے سے ڈبل فریم میں کمرے کی خوبصورتی میں اضافه کرربی تھی۔ یہ کمرہ کافی بڑا تھا درمیان میں موتیوں کا پردہ لگا کردوسری طرف ڈریٹک ٹیبل رکھا ہوا تھا۔ کمرہ مختلف ڈیکوریشن پیس ہے سجایا ہوا تھا۔اُ م فروا کو یقتین تہیں آ رہاتھا کہ بیروہی کمرہ ہے جس میں ان دونوں بہنوں کے پرانے زمانے کے دویلنگ بچھے ہوئے تھے۔ دوبید کی کرسیاں اورایک میز پڑا ہوا تھا۔

'بیسب کہاں ہے آیا۔''اُس نے اُم زارا کی طرف ویکھا۔

''اساعیل بھائی بچوں کو ٹیوٹن پڑھائے کے ساتھ ساتھ خطاطی کا کام بھی کرتے ہیں۔آپ کوتو پتاہی ہے شروع سے ہی وہ کس قدرخوش خط تھے۔انہوں نے بہت سارے فن یارے بناکرایک دوست کے بھائی کی دكان ميں ركھوا ديے تھے۔وہاں ہاتھوں ہاتھ بك كے اور بھائى كے ياس أيك دم سے آرڈر آنے شروع ہو گئے اور ہدیے بھی بہت اچھا ملنے لگا۔ایک دفعہ ایسے ہی میرے منہ سے نکل گیا تھا۔ بھائی میرادل حابتا ہے ہمارے گھر میں بھی صوفہ ہو۔ بھائی کے ایک دوست کی قیملی کراچی شفٹ ہورہی تھی وہاں سے بھائی کو بیسا مان مناسب پیپوں میں مل گیا توانہوں نےخریدلیا۔''



WWW.PAKSOCIETY.COM

Copled From

''ابا بی نے پچھیں کہا۔''اُم فروانے پو چھا

'' انہیں پُرا تو لگا کہ پیسب دنیاوی چیزیں ہیں اِگران ہے محبت کرنے لگو گے تو اس دنیا میں دل لگ جائے گا خواہشیں بڑھتی چلی جا ئیں گی۔انہوں نے خاصالمبالیکچردیا تھا۔بعد میں میری خوثی دیکھ کر بچھ نہیں بولے تھے۔'' " أم زاراا ساعيل كوپىلے اباجى سے پوچھەلىنا جا ہے تھا۔"

'' بابتی بہت سستامل رہاتھا۔ایک سال پہلے انہوں نے خریدا تھا۔''

''تم اوراساعیل کہاں سوتے ہو؟''

"آ میں اب آپ مایدولت کا بیڈروم دیکھیں۔" اُم زارا اُسے برآ مدے میں لے آئی برآ مدے کے شال کے جھے میں دروازہ لگا دیا گیا تھا۔اُم فروانے اندرقدم رکھا تو جیران رہ گئی بیوہی بیرآ مدے کے کارنروالا حصہ تھا جہاں گھر کا فالتو سامان رکھ کر بردہ لگایا ہوا تھا۔ اب اس کی دیواریں چیک رہی تھیں۔ فرش پرعنا بی اور سفید پھولوں والی جا ندنی چھی ہوئی تھی۔ دیوار کے ساتھ اُم زارا کا ایک پلنگ تھا۔ وہی دِو پرانی کرسیاں اورایک میز رکھا ہوا تھا جس پرمیز پوش بچھا ہوا تھا۔ دوسرے کونے میں ان کی کتابوں والی الماری تھی ساتھ ہی خطاطی کے چند فريم آويزال تقيه

''آپی پیمبرابیڈروم ہے۔''اُم زارابہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔اساعیل بھائی ہمیشہ کی طریح اباجی کے کمرے میں سوتے ہیں۔''اساعیل آب کمانے لگاتھا۔اُس نے پورے گھر کوریگ روعن کروادیا تھا۔ کھر پہلے سے لہیں زیادہ اچھا لگ رہاتھا۔ اُم زارا اُم فرواہے یا تیں کرتی صحٰن میں آگئی تھی۔مویے اور رات کی رانی کے پووے کلیوں سے بھرے ہوئے تھے البتہ آمر بیل کچھ اُواس دکھائی دے رہی تھی۔اُس کے بیتے کافی کم رہ گئے

تھے۔اُم فروامحبت ہے اُس کے پتوں پر ہاتھ پھیرلی رہی۔ '' أُمَّ فرواتم إمريل كاخيال مبين رهيتي هو-''

''بہت خیال رکھتی ہوں۔روزانہ پانی دیتی ہوں۔جب بھی إدھرآ وُں ان سے بِا تیں بھی کرتی ہوں۔آ پ کا ذکر بھی اکثر کرتی ہوں۔ انہیں سلی دیتی ہوں کہ باجی کے بغیراُ داس مت رہو، وہ جلدی آئیں گیتم سب سے ملنے۔'' '' اُم زارابودے بہت حسایں ہوتے ہیں۔کل سے میں انہیں یائی دیا کروں گی۔'' کافی دیر تک وہ دونوں

بودوں کے یاس کھڑی باتیں کرتی رہیں۔

اُم زاراً نے میٹرک کرلیا تھا۔وہ کالج میں ایڈ میشن لینا چاہتی تھی لیکن مولوی صاحب اجازت نہیں دے رہے اُم زاراً نے میٹرک کرلیا تھا۔وہ کالج میں ایڈ میشن لینا چاہتی تھی لیکن مولوی صاحب اجازت نہیں دے رہے تھے۔اب اُم زارا گھر پراساعیل سے پڑھتی تھی۔وہ ایف اے کی تیاری کررہی تھی۔اُم زارانے اپنے پانگ کے ساتھا أم فروا كَا بِلِنْكُ لِكَا دِيا تِهَا جِواُم فروا كے جانے كے بعد برآ مدے ميں ركھا ہوا تھا۔ رات دير تک دونوں بہنيں با تیں کر تی رہیں۔ اُم زارا تو جائے کس وفت سوکی کیکن اُم فروا کو نیندنہیں آ رہی تھی۔ بردی بردی دو براونش آ تکھیں بار باراس کی خیال گاہوں میں اُتر رہی تھیں۔ وہ ئے چینی ہے پہلو بدلتی، اب کی بار وہ شہر آ گیں آ تکھیں اپنی جاذبیت بھرے چہر ہے سمیت اس کے سامنے تھیں۔ وہ ٹکرٹکراسے دیکھ رہے تھے اور اس کی گھنیری میلیں وہ حدثیں سہار نہ یاتے ہوئے جھلی جار ہی تھیں۔

(عشق کی راہداریوں میں، زندگی کی بچے بیانیوں کی چثم کشائی کرتے اِس خوبصورت ناول کی ا**کلی قسط، انشاء** الله آئدة كنده ماه فروري ميس ملاحظه سيجي







میں تو ایک بیٹی بیاہ رہی ہوں تو دل درد کا پھوڑا بنا ہوا ہے اور میری ماں .....جس نے آٹھ بیٹیاں اپنے آگئن سے رخصت کیس تین بیٹیاں انگلینڈ میں ہیں،سالوں بعد ملنا ہوتا ہے۔ بے شک اب فون کی سہولت ہے۔ون میں کئی بارفون ہوتا ہے، بات کرتے ہیں مگروہ .....

# اقبال بانو كے قلم سے ، ايك مال كے جذبات سے گندها فسانة بے مثل

اور آج جب میری بیٹی ڈولی کے لیے وسیم کا پروپوزل آیا توایک لیمج کے لیے میں شاکڈرہ گئی۔ حیرت سے سامنے بیٹھی ڈولی کودیکھا۔ 'ارے کیا میری ڈولی اتنی بڑی ہوگئی کہ اُس

ارے کیا میری ڈولی ائی بڑی ہوگئی کہ آس کے پروپوزل آنے گئے! نہیں۔ نہیں ڈولی ابھی پی ہے۔ ابھی کہاں اُس کی شادی کی جاستی ہے۔ بڑی ہوئی کہاں اُس کی شادی کی جاستی ہے۔ بڑی تو ہولے، ابھی کل کی بی تو بات ہے، ڈولی میری انگلی کی طرف دیکھا جو اسٹڈی کی طرف دیکھا جو اسٹڈی نیبل پر بیٹھی نہایت تیزی سے اپنا اسائنٹ مکمل کرنے میں گئی تھی۔ میری کیفیات سے بے نیاز، میسی میں گئی تھی۔ میری کیفیات سے بے نیاز، حسب معمول اپنی پڑھائی میں گئی۔

یہ کتنے برس بیت گئے ہیں۔ پلوں کے بنچے سے بہت ساپانی گزرگیا ہے۔ میں خود کو آئینے میں دیکھ رہی ہوں۔ لگا آج پہلی بارخود کو دیکھا ہے،خود سے ملی ہوں۔ کنپٹیوں کے سفید بال مجھے میری زندگی کے سفری کہانی سُنا

میں نے عاشق حسین کو دیکھا۔ آئ تو بچھے وہ بھی بدلا بدلا سالگ رہا ہے۔ وقت نے ہم دونوں کو کہاں لاکھڑا کیا ہے۔ میرے ہاتھوں کی پشت پر گیس ابھرآئی ہیں تو عاشق حسین کے چہرے کی جلد بھی ڈھلک گئی ہے۔ مگر ڈولی کا چہرہ کتنا چک رہا ہے، جیسے چود ہویں کا چاند۔ کسی زمانے الی ہی جب میں اپنی ماں جب میرے چہرے پر بھی تھی، جب میں اپنی ماں جے گھر میں تھی۔ تو الی ہی چک بنا کسی میک اپ کے گھر میں تھی۔ تو الی ہی چک بنا کسی میک اپ کے گھر میں تھی۔ تو الی ہی چک بنا کسی میک اپ کے گھر میں تھی۔ تو الی ہی چک بنا کسی میک اپ کے میرے چہرے پر بھی بھی کی جب بنا کسی میک اپ بات کررہی تھی ڈولی کے آئے پر و پوزل کی۔

بجھے تو لگتا ہے جیسے کل ہی گی بات ہو جب میری ڈولی میرے بابل کے آئٹن سے عاشق حسین کے آئٹن میں اتری۔ (عاشق حسین میراماموں زاد بھی ہے)۔ انتہائی نفیس ، Loving اور کیئرنگ شخص ، انتہائی پیارا انسان ، جس سے محبت کرنے کوخود بخود ول جا ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی کم اور دوست زیادہ







ہیں۔شروع ہی ہے ہماری زندگی اتی خوبصورت اور سونٹ گزری کہ کسی وکھ پریشانی کا پتا ہی نہ چلا۔ زندگی گزرتی کئے۔ نیچ ہوئے اور بوے ہو گئے۔ ڈولی بھی بڑی ہوگئے۔

میری مای یعنی ساس اور عاشق حسین کی خواہش ہے کہ ڈول کا پروپوزل قبول کرلیا جائے کیوں وسیم اچھالڑکا ہے۔ پھراپنا ہے۔ نیویارک میں بینک میں اعلى عبدے يرفائز ہے اور پھروسيم ميں ايس كوئى بات نہیں کہ أے Base بنا كر أس كا يروپوزل Reject کردیاجا ہے۔

میں اِن ماں بیٹے کی باتیں سنتی ہوں اور باہر آ جانی ہوں۔ پتانہیں کیوں مجھے میرا ذہن ماضی کی طرف وطلیل رہاہے۔ میں لان چیئر پرآ بیٹھی ہوں۔ میرے سامنے یادیں جگنوؤں کی مانند ناج رہی

بجھے یاد ہے جب ڈولی کا وجود قدرت نے ميرے اندر ڈالا۔ تو مجھے ایک عجیب سااحساس ہوا۔ حالاتکہ میں اب دوسری بار ماں بننے جارہی تھی۔ يہلے اولیں پيدا ہوا تھا۔ ميرا بيٹا، ميرے الله كا انعام.....ميرابيثا.....ميري جان..... تكريب ڈولی کے وجود کا احساس ہوا تو میں ایک دم تھبرا گئی۔ ابھی اولیں بہت چھوٹا تھا مگر.....

تہیں ....اس بارمیری کیفیت اولیں سے الگ تھی اور ہم جوآتھ جہنیں ہیں، ماشاء اللہ! اُس کے باوجود مجھے بیٹی کی خواہش تھی۔ ہے تا جیرت کی بات اور پھر جب جھے ڈاکٹر نے خوشخری سائی کہاس بار میں بٹی کی ماں بنوں کی تو میری آ تھوں میں آ نسو آ گئے۔ جی جاہا وہیں مجدہ ریز ہوجاؤں۔میاں کو بیہ خو خری سائی۔ میرے میاں بہت نائس ہیں۔ وہ میری خوشی میں خوش رہنے والے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ بنگی کی خبرسُن کر میں خوش ہوں تو وہ بھی بہت

خوش ہوئے میں بینی کی ماں بننے جارہی تھی، جس کے بارے میں میرے پیارے رسول محر مصطفیٰ صلی اللہ عليه وآله وسلم نے فرمايا" بيني رحت ہے!" اور میرے گھر اللہ کی رحمت آ رہی تھی۔ رحمتوں کا کیا صاب اور جواب؟ ہم آنے والی بیک کا نام سوچتے، کتنے نام سویے اور Reject کیے۔ اولیں بھی بھی بھی اگنور ہوجاتا تو مجھے دکھ ہوتا۔ اولیں کو مامی جی سنجالتیں اور میں اپنی آنے والی بکی کے کیے شاپیگ کرتی۔ ہم اس کا کمرہ سیٹ کردہے تھے (جیے کہ اُس نے پیدا ہوتے ہی الگ رہنا ہے) میرے اندر وجود کی حرکت مجھے ایک خوبصورت احساس سے نوازتی اور بھی بھی میں این Feelingsرہی پرنی۔ ہربات میں اینے میاں ہے شیئر کرئی۔ ہم دونوں بچی یعنی بنی کے لیے کتنے ا يكسايينٹريتھے بيہ بتانہيں عتی۔

بھی بھی میں بیسوچتی وہ کیسا دن ہوگا جب میرے وجود میں بلتا وجود، میری بچی میری کود میں ہوگی۔ میں نت نئ اُس کی شکلیں بناتی اور مسکراتی

پھرایک خوبصورت اُجلے اور سرد ون میں ، میں نے ہوسیفل میں بچی کوجنم دیا۔زس نے مجھے بتایا۔ "يورز بے لي ازائے بار في ڈول-" ميں بنس دی جیسے مجھے پتا ہو کہ وہ ڈول ہی ہوگی۔ پھرنزس نے وہ جیتی جا گئی خوبصورت آئھوں اور روئی کے گالوں جیسی بزم ی ڈول میری گود میں ڈالی۔ تو مجھے لگاجیسے ہفت اقلیم کی دولت میری جھولی میں آ گئی ہو۔ بھی میں اُس کے گال زی سے چھوتی اور بھی اُس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ چوتی، اُس کی تھی تھی ،زم زم انگلیاں اینے لبول پر پھیرتی ۔ سرخ ایدیوں والے خوبصورت ياؤں چومتی\_



کی آگھ میں محفوظ کرتی اور جب میں شاپیگ اسٹور جِاتی تو اُس کے لیے چیزیں لیتی۔اُس کے یونیفارم د میستی که اب میری خواہش تھی که ڈولی اسکول

ولی کے لیے میرے خواب! نہایت سیج، کھرے، اور روش تھے، میں جاہتی وہ جلد اسکول جائے، خوب پڑھے۔ فر ..... فر انگریزی بولے۔ ڈیبیٹ میں حصہ لے اسکول میں Top کرے تا كەأس سے دابستەمىرےخواب بور سے ہول -ڈولی اب تو تلی زبان میں بات کرتی ۔ چیزو*ں* کے بارے میں وہ جاننا جا ہتی تھی۔ "ماماوه تاب، ماماوه تاب؟ پهول، درخت، کار، دروازه وه بار بارسوال کرتی

اور میں اُس کامنہ چوم چوم لیتی ۔ " زول وه Tree ہے، یہ Flower ہے، Car ہے ،مختلف چیزوں کے نام لیتی۔غرض کہ وہ اس طرح سیکھر ہی تھی اور میں اُسے سکھار ہی تھی۔ ڈولی کے اسکول کا پہلا دن .....اولیس کو مامی کے پاس جھوڑ کر ہم دونوں ڈولی کو اسکول داخل كروانے كئے۔ميرى بني كامناسا ہاتھ ميرے ہاتھ میں تھا۔علم کی جانب میری سوئٹ ہارٹ کا پہلا قدم، ڈولی بہت ذہین رہی ہے۔ کلاس کی Topper بچیوں میں اِس کا شار ہوتا۔ ڈولی کا ہررزلٹ مجھےوہ خوشی ویتا جوصرف ایک ماں ہی محسوس کرسکتی ہے۔ مجھے ڈولی پر بڑھائی کے معاملے میں بھی سختی نہیں کرنی پڑی مسی بھی معاملے میں ڈولی نے مجھے شکایت کا موقع کہیں دیا۔ پہت حساس ہے۔

تهمیں کی کہتم ہیہ پڑھو، بیہ بنو..... ڈولی کا شوق تھا کہ أس نے میڈیس پڑھنی ہے، ہم نے اسے ای میدان میں برصنے کے کیے تعاون کیا۔

اور پھر سب کے متفقہ فیطے سے اُس کا نام لاریب حیدر رکھا گیا۔ مگروہ میری ڈول بھی جو ڈولی بن گئی اوراً ہے بھی اِس نام کی پہچان ہوئی۔ لاریب نام کس پشت چلا گیا۔میری بیٹی سب کی ڈولی بن

یول بی دن گزرتے گئے۔ میں مای سے پوچھتی۔" بیکب بولے گی ....کب مجھے یا تیں كرے كى - "اوروه بس ويق-

اور ..... وه ون کیمی بھی میں نہ بھولوں گی جب ڈولی نے مجھے ماما' کہا۔

ميرے يا وَل زمين برنه عَلَق عَصْد بار بارول جابتا كهوه مجھے ماما كے اور ميرارواں روال جي ك تکرار کرے۔ مگر وہ تو بچی تھی، میری خواہش کیسے جانتی؟ اینے موڈ کی مالک تھی۔شروع سے ہی ماشاء الله د بين تقنى \_ بھوك لكى ہوتى تو ماما ..... ماما ..... كى ر الگالیتی اور مجھے پتا چل جاتا کہ اُسے فیڈ جا ہے۔ اور پھر جب ڈولی نے پہلا قدم اٹھایا تو مجھے لگا جیسے میرے ارد گرد رنگوں کی برسات اتر رہی ہو۔ میرے اطراف خوشنما پھول کھیل اٹھے ہوں ۔ میں أے بار بارچانا ویکھنا جاہتی تھی۔ وہ آہتہ آہتہ قدم المفاتي، تعلك الله اور ميرے بازوؤل ميں آ جاتی۔ ڈولی کے چلنے پر ہم نے سب میں مضائی

ڈولی کا پہلا برتھ ڈے شاندار طریقے سے سیلیرین کیا بلکہ ہرسال اُس کی سال گرہ منائی۔ مجھے یہ کہنے میں عاربیں ہے کہ ڈولی میری زندگی پر حاوي تفي اوراوليس ميري توجه كامنتظر بي رہتا۔

ڈولی چھوٹی سی تھی تو اُس کے خوبصورت رکیتم حصوتی سی کڑیا اور بھی بیاری ملتی۔ پھر میں اُس کی تصوریں بناتی۔اُس کی ایک ایک حرکت کو کیمرے



ر وكه كر اب بھى ليٺ جانا، أس كالمس محسوس كرنا.....وه تو فون پرتيس موتا؟

تحجے سلام مال ..... تیرا دل بہت بڑا ہے اور تیرا حوصلہ پہاڑ جیسا۔ دعا کر ماں تیرے والا حوصلہ مجھ میں بھی آ جائے۔ میں تیری طرح سینے پر ہاتھ رکھ کر ول كوستجال لول يو في المحي نو آتمه و وليال الهوائي ہیں۔ کیسے مبھلی ہوگی ماں۔ آج مجھے احساس ہور ہا

ے تیرے دکھا، تیرے دردکا۔ یاں تو میں بتا رہی تھی کہ وہیم کا پروپوزل قبول کیامنگنی ہوئی اور پھرجلدی جلدی شادی کا شور ڈولی جس نے منگنی حیب جاپ کروالی تھی اب بول یری کہ میری تعلیم کے ممل ہونے تک شادی نہیں۔'' آخروسيم نے وعدہ کيا كہوہ أس كى بردھائي ميں ر کاوٹ نہیں ہے گا۔ اور وہ جب جائے گی انگلینڈ آ کر اپنی تعلیم مکمل کرلے گی۔ مگر میں ابھی شاوی

پھرڈول مان گئے۔ جیسے ہی ڈولی مانی شادی کی تاریخ مقرر کردی گئی اور چھر تیار یاں.....

☆.....☆ مجهنه آرباتفا كه كيي كرون سب بجه .... یا کتاب میں بہوں کو فون کھڑ کا ویے ارشادٍ.....گوگی .....سونیا.....میرا پیارااوراکلوتا بھائی افتخاراتھن، جیسے ہم پیارے باہر کہتے ہیں۔سب کو

بتایا کہ 14 اگست کو میری ڈولی اینے گھر جائے

امی نے کہاوہ بھی ڈولی کورخصت کرنے آئیں کی اور میں خوش ہوگئی۔

بہنوں کو بتایا کہ قلال ، فلال چیز لو ..... میں رقم وبال بینک میں شرائسفر کرائی رہی اور میری بہیں بازاروں کے چکرلگائی رہیں۔ارشادتو پنڈی، پشاور

آج ایک بات بتاؤں! ڈولی میرے کیے کیا ہے؟ وہ صرف میری بنی بی ہیں میری دوست ہے، بہن ہے۔ ڈولی سے میرے دل کے تی رشتے ہیں۔ ہم دوستوں کی طرح ہر بات شیئر کرتے ہیں۔ بہنوں ک طرح دُ کھ سکھ ہو گئے ہیں اور بھی مجھے ڈولی میری پریشانی پرمال کی طرح دلاسددی ہے۔

بھلا بیٹیاں ایس ہوئی ہیں؟ خدا کا احسان ہے که اُس نے مجھے ڈولی جیسی پیاری بنی دی۔ اور اب کیا ڈولی کا ' اینے کھر' جانے کا وقت قریب ہے۔ہاں اُس کا پروپوز ل آیا ہے۔ میں سالوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر چکی ہوں۔

☆.....☆

اور پھر یا کتان میں ای، بہنوں بھائی سے مشورہ کیا۔سسر ال والوں ہے یو چھااور بوں ڈولی کا پرویوزل قبول کرلیا گیا۔ پھر دھوم دھام سے ڈولی کی منگفی کی ، تو مجھے مسکراتی ، ہنستی ڈولی کو دیکھے کر اطمينان توہوا مکردل میں ایک کا نٹاسا بھی چبھا۔ڈولی امریکہ چلی جائے گی۔ جھے سے دور .....ول پر ہاتھ ر کھ کر میں نے ڈیڈیائی نظروں سے ڈیول کود یکھا۔جو ا پنی سہیلیوں سے باتوں میںمصروف ھی۔

دل نے کہا۔''تم بھی تواپی ماں سے دور ہو۔'' ہم تین بہنیں انگلینڈ میں ہیں۔میری مال کا بھی ، تو

دل گردہ ہے۔ ڈولی کی مثلنی کے بعد مجھے اپنی مال شدت سے روس کی مثلنی کے ابعد مجھے اپنی مال شدت سے یاد آئی۔اُس کا حوصلہ، اُس کی ہمت یاد آئی۔ارے میں تو ایک بیٹی بیاہ رہی ہوں تو دل درد کا پھوڑ ا بنا ہوا ہے اور میری ماں .....جس نے آٹھ بیٹیاں اینے آ گلن سے رخصت کیں۔ تین بٹیال انگلینڈ میں ہیں، سالوں بعد ملنا ہوتا ہے۔ بے شک اب فون کی سہولت ہے۔ دن میں کئی بارفون ہوتا ہے، بات كرتے بن محروہ ماں ہے جھی ڈالناء أس كی محود میں

Copied From Web



WWW.PAKSOCIETY.COM

كرول كا-"

میں اپنی نویں بیٹی رخصت کررہی ہوں۔'' كتنا حوصله بيميري مال كا ..... اور ميس حامتي ہوں میری ماں بیحوصلہ مجھےدے دے۔ "میری ڈولی کے لیے" ہراک ماں پیچاہے تجھاور میں کردوں کرن،روشی ہوصیایا ستارے میں ڈولی تھے، اِس سے کیا دعا دول سداخوش رے لاؤلی توسداہی کوئی آ یج دکھی جھونہ یائے بھی کوئی عم بھی نہ چو کھٹ پہآ ئے مرى لا دلى برجكه شكھ تو يائے ہوبابل کا آئن پاساجن کا کھر ہو ہراک مال بیجا ہے ہراک مال بیجاہ Love You 公公.....公公

معیاح نوشین کخواصورت افسانوں کا مجموعہ

باڑے ہے چیزیں لیتی۔ بھی کسی کے ہاتھ بھیجتی تھیں اور بھی ممتاز بھائی کورئیر کرتے۔اپنے طور پر میں نے ڈولی کی بیند کی ہر چیز لی ہے۔ جہیز میں کوئی کی نہیں چھوڑی۔ اللہ میری ڈولی، میری دوست کا نصیب اچھا کرے۔اپنے گھر کی رونق وسیم کے گھر کوخوشنما کرنے کے لیے بھیج رہی ہوں۔ مجھے یقین ہے وسیم میری ڈولی کوخوش رکھے گا۔

☆.....☆.....☆

آج جومہمان آئے ہیں وہ سب تہیں اپنی دعاؤں کی جھاؤں میں رخصت کرنے آئے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ میری ماں بھی آج میری ڈولی کو رخصت کرنے کے لیے موجود ہے۔ میری ماں نے آٹھ بیٹیاں رخصت کی تھیں ،اور آج جب میں نے یو جھا۔

" مال آج تو میری پہلی بیٹی کواپی دعاؤں میں رخصت کرنے آئی ہے تو کیما لگ رہا ہے۔ کیما محسوس مور ہاہے؟"

تب میری مال نے بہتے ہوئے کہا۔" ڈولی میری پہلی تواس ہے اور مجھے لگ رہا ہے جیسے آج



# الكوو كراال الورد...

بالآ خروميكن پنڈى اڑے پرآ ن كھڑى ہوئى \_شهروييا ہى بھرا بھرااور پُررونق تھا جيسے وہ چھوژ كر محنی تھی۔اسلام کا بول بالا تھا۔اگر چہ بہتر فرتے اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے پھر بھی عام انسان بھنکتا پھرر ہاتھا۔عالم بے مل زیادہ ہوں توابیا ہی ہوتا ہے۔نفیہ ظہر کے بعد .....

سال گرہ نمبر کے لیے، ایک بہت خاص افسانہ، جودلوں سے مکالمہ کرے گا

کڑیوں کی طرف ویکھتی رہی۔ ملنے کی کوشش کی تو لگا كه جوز جوز تو نايرا ب- اوير كفرك يا روشندان؟

رجو نے کسمساتے ہوئے آئکھیں کھولیں اور کچھ در ہے حس کیٹی غائب دماغی سے حبیت کی



فٹ بائے فٹ کے چو کھٹے کو پچھ بھی کہا جا سکتا تھا۔ اس میں سائی وھوپ کی زردی بنائی تھی کہ دو پہر ڈ ھلنے کو ہے۔ جامد سناٹا تھا اور ہوا نیں ..... شکیے ک تکلیف کے باعث بازو ہلایا بھی نہ جاتا تھا۔ اپنی تکلیف اور بے کی پر رجو کے آنسو بہہ نکلے۔ اُس نے سوجا کیا ہی اچھا ہوتا جواللہ جی نے عورت میں جاہے جانے کی مکی سہارے کی جاہت ندر تھی ہوتی اور جور کھ ہی دی تھی تو پیٹ کا جہنم تو نہ و ہکا یا ہوتا۔ جاہے جانے کی خواہش اپنی اور اس سے براہ کر جرا پیٹ بچوں کا! میدوخواب ہی تو عذاب کے دروا کرتے ہیں جو ....عورت کی قسمت یا دری نہ کرے تو۔

☆.....☆ رجو کی جا گئی آ تھوں میں خواب سائے زیادہ وقت نه گزرا تھا۔ پر موئی موئی شربی آ تھوں کا كاجل تصليته بي خاموشيال وهيم سرول مين النكنان لكيس كام يرينجني كى رفتار برموبائل كى

رنگ ٹون رخے ڈا کنے لگی اور دھڑکن کی تیزی، قدموں کی سستی میں بدلنے لگی پر دریے سینجنے پر باجیوں کی پھٹکار بھی گالوں کے گلال کو واپس زرد كرنے ميں ناكام ہوئى۔

درمیانے قد، بھرے بھرے جسم اور موتی موتی شربتی آتھوں کے ساتھ رجو ویسی ہی زندگی گزار رہی تھی، جیسے بیوہ ہوجانے کے بعد اس خطے کی عورتوں کی اکثریت گزارتی ہے۔روایتی شرافتِ، عقیدت کا لباده اوڑ ھے کرکہ باب ، بال جاری زندگی مرنے والے کے ساتھ ہی ختم ہوگئی۔ "خواہ وہ لکٹنی ہی نوعمريا نوجوان كيول نههول كهمعاشر لي كاالميه بي بیے کہ وہ انہیں اینے طے شدہ فریم میں فٹ ویکھنا جا ہتا ہے۔ وہ فریم جو ندہب تک کی روح سے لگا مہیں کھا تا۔ رجو بیندرہ برس کی تھی جب تیفیق سے بیاہ كر إدهرشرآ في تحى - يهلي حارسالون مين حاريج اور یا نچویں برس روڈ ایکسٹرنٹ میں شفیق کی موت



ئے اُس پر بہت سے اُن ویکھے در وا کردیے۔ پکھ برس تو مہیب سائے چھائے رہے پھر پیٹ کی بکار صدے پر حاوی ہوئی۔ گزرتے برسوں میں بھی بھار جیٹھ نے کچھ پکڑا دیا۔ بھی پیچھے گاؤں سے ماں یا بھائی کچھ بھوادے ۔ کچھ خود گھر بیٹھے ٹو کریاں بنے سے بمشکل گزارہ چل رہا تھا۔ پر جب جیٹھ ک فروٹ کی دونون ریز هیاں می ڈی اے والے اُٹھا کے لے گئے اور مال نے آ تھوں کا آپریش کروایا تو ایسے بڑے معاشی جھٹکے کھانے کے بعداُن کی طرف ہے گفتی امداد نے رجو پر گہری سوچیں مسلط کردین۔ رجو کے محلے سے تین جارعورتیں قریبی آبادی میں کام کی غرض سے جاتی تھیں اور تین جار کے والیسی یر ہاتھوں میں بہرحال تھلے تو ہوتے ہی تھے۔ ماہانہ تنخواہ کے یقین کے ساتھ ساتھ، رجونے پہلے اُن ہے بات کی اور پھر بروی کل کل کے بعدساس سے گھروں میں کام کرنے کی اجازت لے ہی لی۔ جیٹھانی کے تر لے منتیں کیں کہوہ اُس کے پیچھے بچول کا خیال رکھے گی۔اُس کےایے ہی تین نیجے تھے تا ہم تھوڑی پس و پیش کے بعداس نے حامی جرلی۔ ویسے بھی وہ ایک زم دل عورت تھی۔ ننہ اُس کے لبوں یر کم بی آئی تھی۔ تو اب گزشتہ جار برسوں ہے۔ سردی ہو کہ گرمی، کو ہو کہ برسات، رجوعلی اسلح تعلی اور وو پہر تین سوا تین تک اساب پر آ جاتی۔ مختلف گھروں سے ملنے والی چیزوں ، کپڑوں ، جوتوں میں ساس اور جیٹھانی کوانصاف سے پچھ نہ پچھ ملنے لگا تو ساس کے وقت بے وقت کے واویلیوں پرغرض اور وفت کی دھول جمنے لگی اور یوں زندگی بہر طور بہتر

انداز میں بسر ہونے لگی۔ رجو کو تو مزید اگلے جار برس بھی تھکاوٹ کا احساس نہ ہوتا وہ ای طرح بلاسٹک کے بوٹوں تلے کڑکڑاتے ،کورےاور فٹا کردینے والی کو میں اپناسفر

جاری رکھتی ، پرنی سوچ کے دھائی رنگ رائے تو تب کھلے جب مقررہ وقت پر آنے والی ویکن کی اگلی سیٹ مستقل خالی ملئے گئی۔ رجو پہلے پہل اے اتفاق مجھی پر میدا تفاق بوی جلدی یقین میں ڈھلتا چلاگیا کہ ڈرائیور کی منتظرنگا ہیں ویکن کا دروازہ کھلتے ہی فراق اگلئے کے بعداب شہداً گلتے ہیا تہ بینے گئی تھیں۔ إدھرویکن اگلتے ہیا تہ بینے گئی تھیں۔ إدھرویکن رکتی ، دروازہ کھلتا اُدھریہ گیت فضاؤں میں بھرتا۔

''ہیلو،ہیلوجی .....ہیلو!ہیلوجی! آ گئے ہم ولدار کے واسطے'' گیت کا سُنہرا فسوں ون بدن رجو کو پرچانے لگاتھا۔

يہلے فيڈ شدہ تمبر کے ساتھ موبائل موصول ہوا اور پھررشید کی نہ حتم ہونے والی منت ذاریاں شروع ہوکئیں اور رجو صحرالجیسی اُجاڑ زندگی میں رنگ برنگی چزی جیسی توس وقزح باتیں کیے دھا کے میں پروتی چلی کئی اور نتیجه ایک پارک میں ملاقات کی صورت لكلا- حالاتك يارك كے كيث سے يہلے نصب شده برے سفید بورڈ پر دیگر ہدایات کے ساتھ درج تھا۔" پارک میں جانو کو ساتھ لا نامنع ہے۔" کسی ستم ظرف نے 'رومٹاویا تھا۔ پھررجواوررشیدکو کیا فرق پڑتا تھا کہ بھی بھی کچھ نہ جاننا بھی کیسا باعث تقویت ہوتا ہے۔ خزال کے خیک چرمراتے پتوں کے نیج ، سرمکی يگذنذ يون پر خ ميض شلوار ميں ملبوس، جيا در كوايك زعم سے بار بار کندھے پر ڈالتے ہوئے کی عمر کے اونج لمے سانو لے رشید کے کزخت چیرے پرایک فاخزانه مسكراب محى - اور رجو؟ وه اس كے ساتے سائے چلتی خودکوا ہے محسوس کررہی تھی کہ جیسے دھوپ میں کڑے سفر کے بعد برگد کا گھنا، مہرباں سابیہ نعيب ہوگيا ہو۔

ایسے پُر شخفظ کھات میں گزرے بسرے شفیق کی یاد کا سبابیہ چند قدم کو ہمقدم ہوااور پھرراستے کی دھول میں مدم ہوتے بالآخر دھیان کی نیم مندھی آ تکھوں

ووشيزة 64

WWW.PAKSOCIETY.COM

Copied From Web

ے اوجل ہو گیا۔

واليبي يربهت بجه تفادامن مين،احساس تحفظ كي چھتر چھاؤں کے ساتھ ساتھ جہاں دھائی رنگ راستوں میں برنے تنہائی پیھلتی ، بہتی دور دفعان ہوئی تھی۔ تھلے میں قیمتی خوشبوتھی ، نئے کیڑے تھے اور یرس میں استے روپے ضرور تھے کہ رجو کی چھ ماہ کی كمانى سے اوپر بنتے تھے۔

أس رات رجوسوني كب؟ خيالون خيالول مين بھی چھوٹے قاسم کے کوٹ سوئٹرخریدنی پھری۔ بھی لڑ کیوں کے جوتے کیڑ ہے اور ..... اور کھانے مینے کی کتنی ہی چیزیں تو خرید ڈالی تھیں ..... سیج ابھی دور تھی۔

☆.....☆.....☆

بار با اجبى ، مهر بان راستول براسطة قدم اندر ہی اندر کھوڑے خوفز دہ ضرور تھے پر حسنِ اتفاق کہان ہی وتوں ساس کی بھٹکاروں کے تھیل درس پر جانا ہوانے درس والی باجی رجو کی ساس کی دور بارک رشتہ دار تھی، وہاں درس پر سوعورتوں کی ویڈیو دکھانے پر درس والی باجی کواین جی اوے ملنے والے راشن کا كراف دوگنا هوجاتا تھا۔ وہ بعد میں آ دھا تو ضرور ہی عورتوں میں بانٹ دیاجا تا تھا۔ اِی آس میں قاسم کو تھٹنے ے لگائے بے ولی سے بیٹی رجو کا روم روم ساعت بن گیاجب نکاح کی فضیلت کا بیان شروع موا۔

درس والی باجی بتار ہی تھیں کہ نبی یاک عدت کے ایکے روز ہی ضرورت مند بیوہ عورت کے تکاح کے حق میں تھے تا کہ عورت اور اس کے بیچے ہے آسرا نیدر ہیں۔ اسلام میں ای لیے نکارِح ثانی کی گنجائش ر می کئی ہے کہ ..... 'رجونے اس سے آ کے کابیان سُنا کب،لس بیہوا کہرشید کےاصراراورا پنے دل ہے التصنے والی خواہش پر جب دین کی واضح مہر لگی وکھائی دى توسكون اورطمانية اندرتك أتركي

ا گلے ہی جمعے رجو نے چیپ جاپ رشید سے

تکاح کرلیا۔شرعی حق مہر کے عوض .....اور شکھ کا گہرا لباسانس ليا-

رشید! کہ جس کا کہنا تھا کہ پہلے وہ صرف أے گاؤں لے کر جائے گا اپنی مال سے ملوائے اور پھر بیوں کو بعد میں ساتھ کے جائے گا۔ برسی دونوں لڑ کیاں ویسے بھی اِن دنوں نائی کیے پاس سیجھے پنجاب کے دور أفتادہ گاؤں میں تھیں۔ ہاں! چھوٹے دونوں کے ہاتھ جیٹھائی کے ہاتھ میں تھاتے۔ اُس کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے اپنا راز دار بناتے رجو کہنے لگی کہ دہ بس جاریا چے دن میں لوٹ آئے گی۔ جیٹھائی حیرت زدہ کھڑی کھٹی کھٹی آ نکھوں سے اُسے دیکھ رہی تھی۔ جاتے ہوئے رجو نے بھری بھری کلائی میں ٹھنسا تھنس چوڑیوں والے ہاتھ سے جا درسر پراوڑھی تو ہزاراندیشوں میں لرزتی جیشانی نے ہولے سے یو چھا۔

"أمال كويتادول؟"

"نتادیناشام کوجلدی کیاہے؟"رجوبے پروائی ے بولی۔" جار یا ج دن بعد آ کر بچوں کو لے جاؤں کی۔'' اُس کا انگ انگ ایک لیک میں تھا۔وہ جاتے جاتے کواڑ بھیڑ گئی۔ جنیٹھانی اور بچوں کی آ تکھیں بند کواڑ پر تکی تھیں۔

☆.....☆

يهازوں يرسورج كے اوث ميں ہوتے ہى شام تیزی سے ملکجانے لگی۔رجونے لکڑی کی یرانی س میزهیچی اوراس پر کونے سے اُٹھا کر جار جارا بنٹیں رغیں، پھران پر کھڑی ہوکرفٹ ہے باہرد میصنے لگی۔ پہاڑوں پر بین کرتی ورانی تھی۔ رجونے مابوی ہے نیجے اترتے ہوئے نیلوں نیل

باہر کسی کے چلنے کی آ واز آئی۔ پہلے رجوکا دل

پورے کا پورا ڈوبا پھروہ چوکنی ہوکر بیٹھ گئی۔ بیاتو کوئی
ایک آ دمی لگ رہا تھا۔ رجوحتی الامکان تیزی سے
انھی اور میز پرچڑھ کر باہر دیکھنے کی کوشش کی۔ پچھ
دکھائی نہ دیا پر، سنائی دیا۔ پہلے ایک بھاری ڈنڈے
کی آ واز جھنک کے ساتھ کہ شاید ڈنڈے پر گھنگھرو
بند ھے تھے، پھر پھٹے بھاری جوتوں میں بوے قدم
بند ھے تھے، پھر پھٹے بھاری جوتوں میں بوے قدم
اٹھا تا بڈھا دکھائی دیا۔ رجو کھڑی سے آ واز پست
اٹھا تا بڈھا دکھائی دیا۔ رجو کھڑی سے آ واز پست

" رُكو.....سنوا"

پھٹے ہوئے جوتے تھم گئے اور ان میں پاؤں سائے بوڑھا بھی، جس کے تن چینھڑے بھی با قاعدہ کپڑے رہے ہیں با قاعدہ کپڑے رہے ہوں گے۔ جیسی رنگ برنگی خستہ لیریں ڈنڈے کے گردتھیں ولیی ہی سر پر تھچڑی بالوں کے گردتھیں۔ بڑھے نے زنانہ آ وازشاید برسوں بعد سی تھی کہ قدم ساکت ہوجانے پر بھی بوڑھے وجود میں دھنسی ہے تکھیں سامنے ہی سکھ

جارہی هیں۔ ''ادهر.....''سہی ہوئی آواز پر بڈھا مڑا اور چندهی آئھوں سے کھڑکی کی سمت دیکھنے لگا۔ '' تم کون ہو؟'' رجو نے خوفزوہ سرگوشی میں پوچھا۔ چیرے کی جھر یوں میں دھنسی نیم اندھی، دھند

لائی سی آ تکھیں گہری سوچ میں ڈوب لئیں جیسے وہ یادکرنے لگا ہوکہ وہ کون ہے؟''

" الموكا!" بوڑھے ہونٹول میں جنبش ہوئی اور خلاف تو جو آ واز نكلی وہ مہر بان تھی، ظاہری وضع فطاع سے قطع سے قطع نظر ..... بڈھا بچھ قدم بڑھا تا كھڑك سے قریب ہوا۔ رجو پر ایک خوف اُتر ا اور پھر بے خوف اُتر ا اور پھر بے خوف بن كر اطراف میں پھیل گیا۔خوف حد سے زیادہ بڑھ جائے تو بےخوف كرديتا ہے۔

"میں رجو ہوں ، رشید مجھے نکاح کرکے یہاں لایا تھا پر ..... وہ اب آ دمی ساتھ لاتا ہے۔ چار ..... چار ..... اور اُن سے پیسے لے کر۔ 'اٹک اٹک کر بولتی رجورونے گئی نہیں پہلے کا پینے گئی پھر لرزتے لرزتے التجا کرنے گئی۔

'' مجھے یہاں سے نکال دو ..... ہاہر سے دروازہ کھول دو۔وہ ،وہ جاتے جاتے مجھے ٹیکا دے کر بے ہوش کر جاتے ہیں۔ وہ پھر آئیں گے۔ میں مرجاؤں گی۔'' کوکانہ مجھ میں آنے والی کیفیت میں کھڑا اُسے شکے جارہاتھا۔

رجوروتے روتے ہولی۔'' وہ تین جارون بعد آئے ہیں۔ میں تمہیں اللہ اور اُس کے نئی جی کا اسطہ دیتی ہوں۔'' کو کے کے بی جی کا واسطہ دیتی ہوں۔'' کو کے کے بُت وجود میں اسلمہ کی ایس کہاں؟'' کو کے کے بُت وجود میں سے عجیب ہی آ واز آئی جیسے وہ طنز کرر ما ہو۔ جیسے وہ جانتا ہو کہ عورت کی واپسی کے راستے کتنے مخدوش جانتا ہو کہ عورت کی واپسی کے راستے کتنے مخدوش

" اپنے گھروالیں، بچوں کے پاس یا..... ' وہ

ووشيزه 66

سورج نے پہاڑی اوٹ سے سراونچا کیا۔ رجوکب جو سے سوری کا فتظر تھی۔ فرا روشنی ہوئی تو اُس نے چولیے پریانی رکھا اور تیز پی ابال کر گھونٹ گھونٹ پروہ تھی۔ سوتھی روٹی کو گرم کر کے کھانے کی کوشش کی پینے گئی۔ سوتھی روٹی کو گرم کر کے کھانے کی کوشش کی پروہ حلق سے ازنی نہ تھی۔ وقت گزرتارہا، رجوہائی سی آ ہٹ پر بھی چونک اٹھی اور پھر سناٹا ہوجائے پر ہایوں ہوکر بیٹھ جاتی ۔ سورج کی روشنی چارسو جگمگار ہی گئی۔ جب اُسے لگا کہ کو کے کے ڈیڈے کی جھنک کی آ واز آئی ہے۔ اُس کا روم روم ساعت بن گیا۔ کی آ واز آئی ہے۔ اُس کا روم روم ساعت بن گیا۔ وہ سارے ورد سینٹی جلدی سے میز اور اُن پر رکھی اینٹوں تک پہنچی اور اُسے اپنی آ تھوں پریقین نہ آیا جب اینٹوں تک پہنچی اور اُسے اپنی آ تھوں پریقین نہ آیا جب اُس نے کو کے کے ساتھ ایک ٹھگئے سے آ دی کو تھیلے سے اوز ارتکا لئے دیکھا۔ وہ ہریائی انداز میں ہوئی۔

"خلدی ..... جلدی کھولو۔" رجونے تیزی سے
نیچ اتر تے ہوئے بوٹ پہنے اور شاپر میں رکھے
کپڑوں سے ایک شلوار کے نیفے سے تڑے مڑے
نوٹ جلدی سے نکا لے۔ ہتھوڑ ہے کی زوردار ضرب
سے تالا کھل چکا تھا اور کھلے دروازے سے آزادی
مجری تازہ ہوااندرداخل ہورہی تھی۔

رجوبا ہرنگلی تو کوکا اُس آ دی کو پچھتھار ہاتھا۔ ''رین دیو بزرگو.....راہے مولاسہی۔'' (رہنے دو بزرگو، بیکام اللہ کے لیے ہی نہی) رجونے اُسے پچھرویے تھائے اور بولی۔

"اپنی إس نیکی کا کسی سے ذکر نہ کرنا اور سنو! مجھے نے اتار دو ۔ میں ان راستوں میں گم نہ ہوجاؤں۔"

" بی بی! مجھے ذرا جلدی جانا ہے۔ میں نو تکی سے اُٹھ کر آیا ہوں، اِن بزرگوں کے لحاظ میں ۔ تم اِدھر سے دا میں ہوکر تو ژبک چلتی رہو۔" رجو بے بی اِدھر سے دا میں ہوکر تو ژبک چلتی رہو۔" رجو بے بی سے اُس کا منہ تکنے گئی تو کو کا آگے ہوا اور بولا۔
" چل چل آگے لگ وقت نہ ضائع کر، تیرا یہاں سے جلدی ذکانا ضروری ہے۔" کو کا آگے بیاں سے جلدی ذکانا ضروری ہے۔" کو کا آگے

کھے سوچتی ہوئی یول۔ '' بیچھے۔۔۔۔ گاؤں! کہیں بھی
کہیں بھی چکی جاؤں گا۔ کوئی تو رکھ لے گا۔ وہ
بھیڑ ہے جھے ادھیڑ دیں گے۔ میں بے موت ماری
جاؤں گی۔ تمہیں اللہ سیچ کا واسطہ ہے۔ دردازہ
کھول دو۔' رجو ہذیانی انداز میں گریہ کرتی ہوئی بولی
پھریک گخت خاموش ہوتے ہوئے یو چھے گی۔
پھریک گخت خاموش ہوتے ہوئے یو چھے گی۔

''تم کیا کرتے ہو؟''

" میں تو فقیر ہوں بی بی! فقیروں نے کیا کرنا دی

''تم مجھے ساتھ لے چلوہتم ینچے کا ،اس پہاڑ ہے ینچے کا راستہ جانتے ہو؟''

"دراسته؟" کوکا عجیب سے کہے میں بولا۔" ہر راستہ ایک ہی طرف جاتا ہے۔ جب میں نے یہ جان لیا تو راستہ ڈھونڈ نا جھوڑ دیا بس چلنا شروع کردیا۔" کوکا نیچے گہری ترائیوں میں دیکھتا جیسے خود سے مخاطب تھا۔

رجونے پھرمنت داری شروع کردی۔کوکا بولا۔ "باہر بھاری تالا بڑا ہے۔ میں دیکھتا ہوں اگر کوئی ملا تو۔" بڑجھے نے تسلی دی۔

و و نہیں .... نہیں کوئی رشید کو نہ بتادے۔' رجو اگر یولی

ہولاکر بولی۔ ''کسی نہ کسی پر بھروسہ تو کرنا پڑتا ہے۔ بھروسہ تو غرض کی زکو ہ ہے۔ میں جاتا ہوں پر میرا انتظار نہ کرنا نے عاکرنا۔''

'' بیں؟ انظار نہ کرنا؟ کیوں؟'' رجو گھبرا کر ہوئی۔ '' اجل آگٹی تو تیرا انظار رائیگاں ہوجائے گا۔ دعامستعجاب ہوگئی تو کوئی اور مدد کو آجائے گا۔ بیہ کہتے ہوئے کو کے نے ایک جھنگ سے ڈنڈے کو جھٹکا اور قدم بڑھاتے ہوئے اندھیر پگڈنڈیوں میں کم ہوگیا۔ قدم بڑھاتے ہوئے اندھیر پگڈنڈیوں میں کم ہوگیا۔

رات کی کالک دور ہوئی اور شنٹرے برف



WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

نفیہ ظہر کے بعد سکون سے وھوپ میں بیشی اخبار پڑھ رہی تھی کہ بیل بجی۔ ملاز مہاڑ کی نے آ کر بتایا کہ کوئی رضیہ آپ سے ملنا جا ہتی ہے۔ "رضیہ؟ کون رضیہ؟"نفیسہ نے یو چھا۔

"" باجی! وہ رجو، جو پہلے کونے والے گھر میں شمینہ باجی کے پاس کام نہیں کرتی تھی۔ وہ کہہ رہی ہے بہت ضروری بات ہے۔"

"اچھابلاؤ<u>'</u>'

رجوس بینی روتی ہے حال ہوتی نفیسہ کے قدموں بین بیٹھ کی اور مخضراً اپنی کھا ساتے ہوئے التجا کرنے گئی کہ اُسے کچھ دن اپنے گھر میں چھپالیس۔ ساس نے بیٹا چھپن لیا ہے۔ لڑکیوں کو گاوک بھیج کر مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ بین کہاں جاوک ۔ رشیداوراُس کے غنڈ نے مجھے ڈھونڈ لیس گے۔ میں آپ کو نکلیف نہ دین میری باجی ہوتیں تو تڑپ جا تیں، مجھے اس حال میں دکھی رکھی کے دوتے اپنے زخم، نیل اور چوٹیس میں دکھی رکھی ہوتیں جو دھی روتے اور چوٹیس بالکل نی تھیں جو ساس اور چوٹیس بالکل نی تھیں جو ساس اور جوٹیس بالکل نی تھیں ۔

نفیسہ نے ملازمہ کو پانی اور کھانا لانے کا کہا وہ
اندر ہی اندر پریشان تھی۔ انفاق کہ اُس کے شوہر
ملک سے باہر تضاور دونوں بچے چھوٹے تنے۔ایک
ووبارا سے خیال تو آیا کہ اگر رشیدیا اُس کے غنڈ بے
چچھا کرتے آئے تو؟ پر اُس نے نوری طور پر اس
خیال کو جھٹکا اور یہ کہتے ہوئے اُٹھ کھڑی ہوئی کہ
پہلےتم کھانا کھالو پھر ہوسپیل چلتے ہیں اور اب بالکل
بھی مت ڈرو۔اللہ مالک ہے۔''

رجواس قدرخوفز دہ تھی کہ گھرسے باہر نکلنے کاس کر پھررونے لگی۔نفیسہ نے اُسے سمجھایا کہ وہ صبر کرے۔ خاموش ہوجائے بیہ اُس کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔'' بیہ بات اُس کی مجھ میں ذراد ریسے آئی۔ آ گے تھااوررجو بیچھے پیچھے۔ '' چارساڑھے چار گھنٹے کی اُٹرائی کے بعد پکی پکی سڑک تھی جس کے کنارے بڑے پقر پر دونوں بیٹھ گئے۔

رونی بس کب آئے گا؟ ''خوفز دہ، بھوکی، محکی رجو نے اُمید افزا لہے میں پوچھا۔ کوکا جوابا خاموش رہا۔ رجو نے قربی چشمے پرسے پانی پیا اور کھھ چھنٹے منہ پر مارے تو پچھ حواس بہتر ہوئے۔ گھنٹہ گزرا ہوگا کہ دور سے ٹیوٹا ہائی لیکس کے انجن کی مختشہ گزرا ہوگا کہ دور سے ٹیوٹا ہائی لیکس کے انجن کی فرار ہوگا آ واز آئی۔ ویگن کو ہاتھ دے کر روکا اور حان آئی۔ کو کے نے ویگن کو ہاتھ دے کر روکا اور ویگن کی طرف تیزی سے قدم بڑھاتی رجو کے سر پر ویگن کی طرف تیزی سے قدم بڑھاتی رجو کے سر پر ہاتھ رکھا۔ رجو نے شکر گزاری کے طور پر پچھ کہنا جا ہاپر آئے۔ کلینز نے ویگن کا اگلا درواز ہی کھولا۔ رجو بچکھاتی ہوئی ہوئی۔ کھولا۔ رجو بچکھاتی ہوئی ہوئی۔

'' پیچھے ۔۔۔۔۔ پیچھے بیٹھنا ہے۔''کلینز نے بر براتے ہوئے پچھلا دروازہ کھولا اورسنگل سیٹ پر بھادیا۔ویکن چل برائی ہے۔ بٹھادیا۔ویکن چل پڑی۔ بٹھادیا۔ویکن ہی در بعد چھانگلاگلی، چھانگلاگلی کی آواز

ر رجو چونی۔ اس چھوٹے سے اڈے پر رشید نے اُسے چائگا کی گا واز اُسے چائے بلائی تھی۔ رجو کچھشانت ہوکر بیٹھ گئی۔ بیٹری قریب تھا، اُسے ذرا سکون بھی ہوا اور اب بیٹری قریب تھا، اُسے ذرا سکون بھی ہوا اور اب قروب بیٹری ستانے گئی۔ کیا۔ سیکیا ہوگا؟ اُس نے خود سے بو چھا۔ پھر سوچنے گئی قاسم کو پہلے سینے سے لگاؤں گی کہ چندا کو؟ یہ سوچتے ہی آ دھے منہ پر لیٹی چا درآ نسو جذب کرنے گئی۔ باقی وقت ای اُدھیر بن چائی وقت ای اُدھیر بن چائی وقت ای اُدھیر بن میں گزرا۔ بالآ خر ویکن بیٹری اڈے پر آن کھڑی ہوئی۔ شہر ویسا ہی بھرا بھرا اور پُر رونی تھا جیسے وہ چھوڑ کر ہوئی۔ شہر ویسا ہی بھرا بھرا اور پُر رونی تھا جیسے وہ چھوڑ کر ہوئی۔ اسلام کا بول بالا تھا۔ اگر چہ بہتر فرتے اپنی ہوئیاں بول رہے سے بھر بھی عام انسان بھلکا بھر رہا تھا۔ عالم بے مل زیادہ ہوں تو ایسا بی ہوئیا۔ عالم بے مل زیادہ ہوں تو ایسا بی ہوتا ہے۔

68 0000

تفیسہ نے اُس کی مجھٹی جاور بدلوائی۔ ڈرائیور سے کہد کر گاڑی میں سن شیرز لکوائے اور قریبی ہوسیفل میں اس کی مرہم پی کروائی۔

بلدی ملے کرم دودھ کے ساتھ ادویات لینے ہے اُس کی تکلیف میں کمی ہونے گی۔ بندرہ بیس ِ دِنُولِ مِیں وہ کِافی بہتر ہوگئی تؤ اُس نے کہنا شروع کیا کہ وہ چیچھے گاؤں جانا جاہتی ہے۔ اُس کے خیال کے مطابق رشید کیونکہ اُس کے گاؤں سے واقف تہیں تو وہ وہاں محفوظ رہے گی۔نفیسہ نے اُسے مشورہ دیا که وه ہفتہ ایک اور ژک جائے ۔معاملہ تھوڑا اور مھنڈا ہوتے دو پھر چلی جانا۔

رجواسے دِعا ویتی تو ساتھ ضرور ہی اپنی تمیینہ باجی کو یا د کرتی اور کہتی۔

'' ثمينه باجي تو تڙپ جا تي<u>ں مجھے اِس حال مي</u>ں و می کر۔ وہ امریکہ سے واپس آئیں گی تو آپ کو علاج معالج كے تمام يميدادا كرديں كى-" نفيسه نے دو تین مرتبہ اُے تو کا اور کہا کیداس کے لیے یہی بات سلی بخش ہے کہ وہ صحت مند ہوگئ ہے

مزید چندونوں بعدنفیہ نے اُسے ایک مناسب رقم تتھاتے ہوئے روانہ کیا اورا حتیاطاً گارڈ کوڈرائیور کے ساتھ بس کے اڈے تک بھیجا۔ وہ دونوں اُسے مطلوب بس پر بھا کرآ ئے۔

☆.....☆

اڑھائی تین ماہ کے بعد شمینہ کی امریکہ سے والیسی ہوئی۔ آیک روز نفیسہ واک سے واپس آ رہی تھی تو ثمینہ ہے ملا قات ہوگئی۔

نفيسه طبعًا خود ميں مكن رہنے والى عوريت تھى اور میل میلاپ میں بھی میانہ روی کی قائل تھی۔ ثمیینہ ای بات کا گلہ کرنے لکیس کہ وقت ہے تو برکت اٹھ گئی ہے اور زندگی کچھ ایسی ڈگر پر چل نکلی ہے کہ ملاقات ہی ہیں ہویائی۔ساتھ ہی جب انہوں نے

تذكره كيا كه ان ونوں كوئى كام والى نبيس مل رہى تو نفیہ نے انہیں بتایا کہ آپ نہیں تھیں تو رجو دو تین مرتبہ آپ کی طرف آئی۔ اُس کے ساتھ کچھ حاوثہ ہوگیاتھا۔"ثمینہ چک کربولیں۔

" پتا ہے مجھے اس کے حادثے کا، میں بہال ہوتی تواس حرافہ کو گھر میں نہ گھسنے ویتی۔الی آوارہ بدچلن عورتوں کے ساتھ ایسے ہی ہونا جا ہے تھا۔ بے غیرت! پیے تو تہیں دیے نہ آپ نے اُس کو؟ اچھا دفع کریں۔ آپ چکر نگائیں میری طرف۔میں بوتیک کھول رہی ہوں ذرا کلیکشن تو دیکھیں۔'' شمیینہ ایک سالس میں بھڑاس نکالتی بولیں۔

'' جی! ضرور .....ضرور!'' نفیسه خدا حافظ کہتے اين راست بره سيل-

公.....公

وقت کا پہیدائی تیز رفتاری ہے تھومتار ہا۔ تین چار برس گزر گئے۔ایک ممیٹی پارٹی پر پچھے خواتین نے یہ پروگرام بنایا کہاس قدر مصروف زندگی میں ملنے ملانے کا وقت ہی جیس ملتا۔ بہتر ہے کہ ہر مہینے کے پہلے ویک اینڈ پر کسی ایک کے گھر ' گیٹ ٹو گیدر' ر کھ لیا جائے۔ زیادہ تکلفات میں نہ پڑا جائے اور بلکی پھللی جائے پر کپشپ ہوجایا کرے۔ جی نے اس نیک خیالی پر حامی بھرلی۔ غالبًا تنیسرا ' گیٹ ٹو گیدر تمیینہ کے ہاں تھا۔سبNeighbour کے علاوہ اُن کی پچھ سٹمرز اور پچھ فرینڈ زبھی انوا پَیٹڈ تھیں۔ دیگر گھروں کی نسبت اُن کے گھرمہمان ذرا

نفیسہ پہنچیں تو شمینہ نے سب سے اُن کا تعارف كروايا\_ پيرميل ميلا ب اوريا توں كا سلسله چل نكلا \_اس دوران نفیسہ کولگا کہ کچن سے ڈائنگ ٹیبل پر برتن رکھنے والى عورتوں ميں كوئى چېره ديكھا بھالا ساتھى ہے، ير؟ جب وہ شمینہ کے باس آ کر بولی۔" باجی!

WWW.PAKSOCIETY.COM

Copied From

جائے تیار ہے۔' تو اِس آ واز پر نفیسہ چونگی۔وہ رجو
ملی جس نے بھری محفل میں ایک خالی نظر نفیسہ پر
ڈ الی۔ وہ نظراتی لا تعلق اورانجان تھی کہ نفیسہ کو وہم سا
ہوا کہ شاید بیر جو نہ ہواس کی کوئی بہن ہو؟ پر وہ رجو
ہی تھی۔ جس کا روش چہرہ اور بھوری شربی آ مہمیں
خود اعتادی سے جگمگا رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں ہم
نے کامیا بی سے اپنے ظاہری زخموں پر 'سب اچھا
ہے' کا لبادہ اوڑ ھے لیا ہے۔ رہے اندر کے زخم! تو وہ
کبھی بھریائے ہیں کیا؟

سب لواز مات اور جائے سے لطف اندوز ہور ہے تھے اور رجوائی لاتعلقی سے گر ماگر م پکوڑے اور سموے لالا کر میز پر رکھ رہی تھی۔ بہت رونق رہی ، ثمینہ بڑھ بڑھ کر سب کی میز بانی کرتی رہیں۔ جائے کے بعد آہتہ آہتہ مہمان رخصت ہونے گئے۔ ثمینہ ذرا فارغ ہوئیں تو نفیسہ کے پاس آ بیٹھیں اور بولیں۔

''شکر ہے سب تھیک ہوگیا۔ دراصل لوگ زیادہ سے تھے تو ہیں فکر مند تھی۔ وہ توسلمی اور نسرین کے ساتھ رجوخود ہی آگئی۔ میں نے بھی کہا چلوا چھا ہے۔ اپنی غرض نمٹاؤ ، فروٹ جائے گے لیے ڈھیروں فروٹ کا ٹنا تھا۔'' پھرؤرا آگے کو ہوتی بولیس۔

" بےرجو کی بردی بٹی کی شادی طے ہوگئ ہے نہ تو گاؤں سے پھر إدھر آگئ ہے کہ کام کاج سے ذرا گاؤں سے بھر ادھر آگئ ہے کہ کام کاج سے ذرا چھے آمان ہوجائے۔ لڑکا برادری کا ہے پر لمج چوڑی فہرست بات طے ہوتے ہی تھادی۔ رجو بھی کہتی ہے کون می اکلوتی ہے کہ نخرے دکھاؤں۔ "پھر شمینہ خجالت سے بنستی ہوئی بولیں۔ " پھر شمینہ خجالت سے بنستی ہوئی بولیں۔ کنارہ کررکھا تھا، کس مصیبت سے تو اس کی جان کنارہ کررکھا تھا، کس مصیبت سے تو اس کی جان چھڑ وائی تھی اُس رشید بدمعاش سے۔ جیٹھ اور بھائی تو تھو کتے بھی نہیں۔ اب ڈر کے مارے مری جارہی تو تھو کتے بھی نہیں۔ اب ڈر کے مارے مری جارہی ہوں کہیں تو تھو کتے بھی نہیں۔ اب ڈر کے مارے مری جارہی ہوں کہیں ہے کہ جو جہیز بورانہ ہواتو ؟ اگلے تو تیار بیٹھے ہیں کہیں

اور کرنے کو 'نفیہ کچھ ہولئے ہی والی تھی کہ اسٹے میں باتوں میں مگن دوخوا تین اٹھیں اور شمینہ کا شکر ہے اوا کرتے ہوئے اجازت جاہی۔ شمینہ اِدھر متوجہ ہوئیں تو نفیہ نے گھڑی دیکھی اور شمینہ کے فارغ ہونے کا انظار کرتے ہیں ہے کچھ بیسے نکا لے اور کچن میں جاکر برتن دھوتی سلمی اور نسرین کو چیکے سے تھا دیے۔ برتن دھوتی سلمی اور نسرین کو چیکے سے تھا دیے۔ برتن دھوتی سلمی اور نسرین کو چیکے سے تھا دیے۔ برتن دھوتی سلمی اور نسرین کو چیکے سے تھا دیے۔ برتن دھوتی سلمی اور نسرین کو چیکے سے تھا دیے۔

''رجوكدهرے؟''نفیسہ نے پوچھا۔ ''وہ اُدھرسامنے پانی کی منکی سے پانی لینے گئ ہے۔ہماری پانی کی موٹر جل گئ ہےنہ، اِسے بھی آج ہی خراب ہونا تھا۔' سلملی دھیمے سے بولی۔

بى حراب ہوما ها اللہ من وقعہ سے بوق ۔ "اوه! اجھا، چلوتم لوگوں نے كافى كام سميث ليا ہے، باقى كام بھى ہوجائے گا۔"

میں اسلمی اور نسرین شکر گزاری سے بولیں۔ نفیسہ آ ہستہ آ ہستہ چلتی سامنے گئی اور پیٹھ موڑے رہوگئی سامنے گئی اور پیٹھ موڑے رجو کی طرف برھی۔ ابھی اُسے آ واز دینے والی تھی کہ اُسے رجو کے دیے دیے دینے زندگی ہے بھر پور قابی کہ اُسے رجو کے دیے دیے دینے دیا۔ تہتے کی آ واز آئی اور پھروہ دُلار سے بولی۔

''آ جاؤں گی نہ ، کہہ جودیا ہے۔ اچھا! اچھا تھیک ہے آئ رات کو ہی ہی ، بس وعدہ کرکہ تُو میری رو بینہ کی شادی کا خرچہ اٹھا لے گا۔' نفیسہ کے ہاکا سا کھانسے پر اُس نے جھٹ موہائل آف کردیا اور پلٹی تو چہرے پر ایک لیجے کے لیے ایک رنگ آیا اور کیجے بھر میں ہی گزر گیا۔نفیسہ نے پرس کھول کر جلدی سے نوٹوں میں پچھ اضافہ کیا اور رجو کے ہاتھوں میں پکڑاتی ہولی۔

'' بھی اوگوں کی صحیح نہیں ہوا کرتی ، میں لوگوں سے بات کروں گی کہ وہ شادی کے اخراجات ..... اچھا! تم آنا میری طرف۔'' نفیسہ یہ کہہ کر ان ہی قدموں بلیك گئی۔ رجو کی گھور گہری سوچ میں ڈوبی شربی آئیسے نفیسہ کے بلنے شربی آئیسے نفیسہ کے بلنے قدموں برخیں۔

☆☆......☆☆





# ر این در هیم مسیرانسا کند رسی در هیم مسیرانسا کید

""آپ کا بدلہ جھے سے چکایا گیا ہے بھائی۔عبدالغنی نے شادی کرلی ہے۔ ہرار مردی ہوں میں ، میں نہیں کرسکتی بیرسب برداشت ..... وہ بری طرح روتے ہوئے اُٹھ کر کمرے میں بھاگ گئی۔ ہارون اپنی جگہ پربل کررہ کمیا تھا۔ پچھ دیر غیریفین ،سششدرسا کھڑار ہا پھر.....

## زندگی کے ساتھ سفر کرتے کرداروں کی فسوں کری ، ایمان افروز تاول کا دسوال حصہ

#### گزشته اقساط کا خلاصه

بیک وقت حال و ماضی کے در پچوں سے جھا تکنے والی یہ کہانی دیا ہے شروع ہوتی ہے۔ جے مرتد ہونے کا پچھتادا، ملال،
رخج، دکھا در کرب کا احساس دل و د ماغ کوشل کرتا محسوس ہوتا ہے۔ جو رب کو تا راض کر کے دحشتوں میں مبتلا ہے۔ کندگی اور
پلیدگی کا احساس اتنا شدید ہے کہ وہ رب کے حضور بجدہ ریز ہونے میں مانع رکھتا ہے۔ مایوی اس کی اتنی گہری ہے کہ رب جورشن
ورجیم ہے، جس کا پہلا تعارف ہی یہی ہے۔ اسے یہی بنیا دی بات بھلائے ہوئے ہے۔ دیا جو درحقیقت علیز سے اور اسلام
آباد جا جا ہے ہاں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے کمین ہے۔ یوسف کر پچن نو جوان جوا پی خو بروئی کی بدولت بہت ی
لڑکیوں کو استعمال کرچکا ہے۔ علیز سے پر بھی جال پھینکتا ہے۔ علیز سے جو دیا بن کر اس سے ملتی ہے اور پہلی ملا قات سے ہی یوسف
سے متاثر ہوچکی ہے۔

یہ ملاقاتیں چونکہ غلوانداز میں ہورہی ہیں۔جہی غلونتائج مرتب کرتی ہیں۔ یوسف ہر ملاقات میں ہرحد پار کرتا ہے علیز ےاسے دوئیس پاتی مربدانکشاف اس پر بحلی بن کرگرتا ہے کہ یوسف مسلمان ہیں ہے۔ دنیا میں آنے والے اپنے ناجائز کو باپ کا نام اور شناخت دینے کو علیز ہے یوسف کے مجبور کرنے پر اپنا قد ہب ناچاہتے ہوئے بھی چھوڑ کر عیسائیت اختیار کرتی ہے مرحمیر کی ہے جینی اسے زیادہ دیراس پر قائم نہیں رہنے دیتی۔ وہ عیسائیت اور یوسف دونوں کو چھوڑ کر دب کی ناراضکی کے مسلمین اسے مرحمیر کی ہے جو خیالات کی چکی میں احساس سیت نیم دیوانی ہوتی سرگرداں ہے۔سالہاسال گزرنے پر اس کا پھرسے بریرہ سے مکراؤ ہوتا ہے جو خیالات کی چکی میں بہر کرخود بھی سرایا تغیر کی زد میں ہے۔علیز سے کی واپسی کی خواہاں ہے اور علیز سے کی مایوی اور اس کی ہے اعتباری کو اُمید میں بہر کرخود بھی سرایا تغیر کی زد میں ہے۔علیز سے کی واپسی کی خواہاں ہے اور علیز سے کی مایوی اور اس کی ہے اعتباری کو اُمید میں

بدلنا جائتی ہے۔ مگر بیا تنا آسان ہیں۔

علیز ے اور بر رہے جن کا تعلق ایک مذہبی گھرانے ہے۔ بر یہ علیز ہے کی بڑی بہن مذہب کے معاطے میں بہت شدت
پندانہ رویہ رکھتی تھی۔ اتنا شدت پیندانہ کہ اس کے اس رویے ہے اکثر اس سے وابستہ رشتوں کو تکلیف سے دو چار ہونا پڑا۔
خاص کر علیز ہے۔ ۔۔۔۔ جس برعلیز ہے کی بڑی بہن ہونے کے ناتے پوری اچارہ داری ہے۔ عبدالغنی ان کا بڑا بھائی ہے۔ بر یہ ہے
پالکل متعنا دصرف پر بیز گارتبیں عا جزی و انکساری جس کے ہرا نداز ہے جسکتی ہے ادرا سیر کرتی ہے۔ در پر دہ بر یہ وانکساری جس کے ہرا نداز ہے جسکتی ہے ادرا سیر کرتی ہے۔ در پر دہ بر یہ وانکساری جس کے ہرا نداز ہے جسکتی ہے ادرا سیر کرتی ہے۔ در پر دہ بر یہ وانکس سے بھی خانف ہے۔ وہ تیجے معنوں میں پر بیزگاری و نیکی میں خود ہے آگے کی کو دیکھنا پسندنہیں کرتی۔ ہارون اسرار شوہز کی و نیا
میں بے حد حسین اور معروف شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ گھر کی دین محفل میں وہ بر یرہ کی پہلے آ واز اور پھر حسن کا اسیر ہوکر





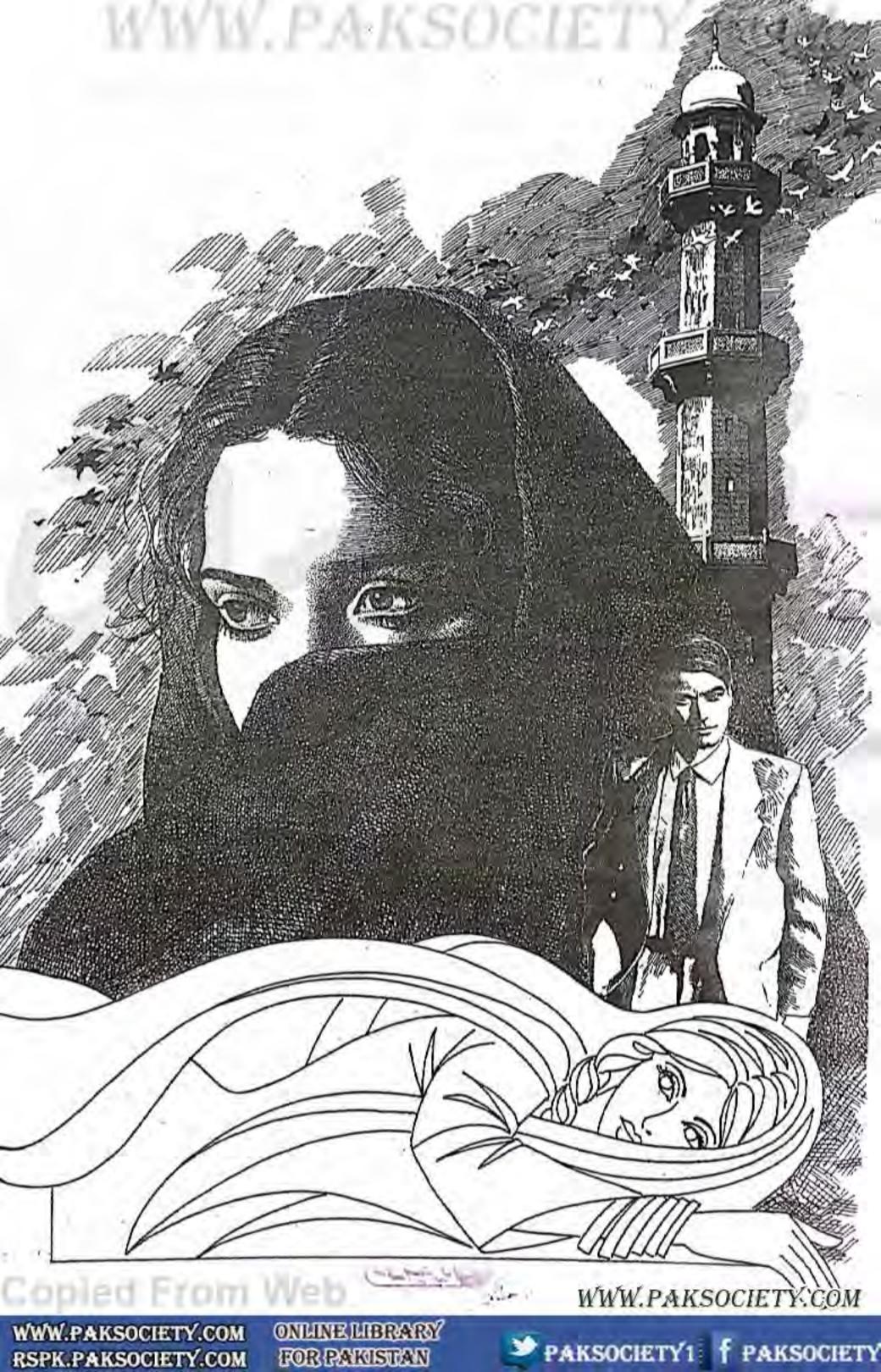

اس سے شادی کا خواہاں ہے۔ حربر رو ایک ممراہ انسان سے شادی پر برگز آبادہ نیس ۔ ہارون اس کے انکار براس سے بات كرنے خودان كے بال آتا ہے اور شوبز تك چيوڑنے پرآ مادكى كا ظبار كرتے ہوئے اے رضا مندكرنے كى كوشش كرتا ہے۔ و بیں اس موقع براس کی پہلی ملاقات عبدالتی ہے ہوتی ہے۔ ہارون اسرار کسی بھی صورت عبدالغیٰ کواس رشتہ پر رہنا مندی پر التجا کرتا ہے۔عبدالغیٰ سے بتعاون کا یقین پاکر ووسطستن ہے۔اسےعبدالغیٰ کی باوقاراورشا ندار شخصیت بہت بھائی ہے۔ محلے کا اوباش لاکاعلیزے میں دلچیں طاہر کرتا ہے۔جس کاعلم بربر وکو ہونے پر بربر وعلیزے کی کردار کشی کرتی ہے۔علیزے اس الزام برسوائے دل برداشتہ ونے کاورکوئی صفائی چیش کرنے ہے لا جارہے۔

اسامہ بارون اسرار کا چھوٹا بھائی مادئے میں اپنی ٹائلیں کنواچکا ہے۔ بارون کی می اپنی بیٹیم میٹیجی سارہ سے زبردی اس کا نکاح کرائی ہیں۔جس کے لیےا سامہ ہرگز راضی مبیں اور نہ ہی سارہ کواس کے حقوق دینے پر آ مادہ ہے۔ لیکن دهیرے دهیرے سارہ کی اچھائی کی وجہ سے دواس کا اسیر ہونے لگتا ہے اور بالآخراس کے ساتھ ایک خوشگوارزندگی کا آغاز کرتا ہے۔ لاریب بارون کی جیمونی بہن جو بہتے لا أبال نظر آتی ہے۔ پارون کے ہمراہ کالج واپسی پر پہلی بارعبدالغی کود کھے کراس کی صحصیت سے سحر میں خود کو جکڑ امحسوس کرنے لگتی ہے۔ لا ریب کی دلچیسی عبدالغنی کی ذات میں بردھتی ہے۔ جے بریرہ اپنی مثلنی کی تقریب میں خصوصاً محسوس کرجاتی ہے۔لاریب محبت کی راہوں کی تنہا مسافر ہے۔عبدالغنی انجان بھی ہے اور لاتعلق جھی۔لاریب سے کیے یہ بات بہت تکلیف کا باعث ہے کہ دو بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا۔علیزے لاریب کی ہم عمر ہے۔وونوں میں دوئی بھی بہت ہوچکی ہے۔ دولاریب کی اپنے بھائی میں دلچین کی بھی گواد ہے مگروولاریب کی طرح ہرگز مایوس ہیں ہے۔

شادی کے موقع پر بربرہ کارویہ ہارون کے ساتھ بھی بہت لیادیا اورسردمبر بی نبیس حاکمیت آ میز بھی ہے۔ اے بارون کے براقدام پراعتراض ہے۔وواس پر برتم کی پابندیاں عائدکرنے میں خودکوئ بجانب جھتی ہے اوراس کی ساتھی ادا کارہ سوہا کی ہارون ہے بے تکلفی اے بخت کراں گزرتی ہے۔ می کواپنی بیٹی کاعبدالغنی جیسے نوجوان میں دلچیسی لینا ایک آ تکھے ہیں جاتا جمبی ایک معمولی بات پروولاریب کے سامنے عبدالغنی کی بے حد تحقیر کرتی ہیں۔اس سے پہلے وہ لاریب کو جمی جتلاچکی ہوتی ہیں کہود ایسے خواب دیکھنا چھوڑ دے۔لاریب کوعبدالغنی سے سےروار کھا جانے والاممی کا رویہ بغاوت پرابھارتا ہے۔وہ تمام لحاظ بھلائے جواب تک اس کے قدموں کواس راہ پر آ کے بڑھنے ہے روکے تھے اپنا گھر چھوڑ کرعبدالغی کے پاس آ کرعبدالغیٰ سے خودکوا پنانے کی گزارش کرتی ہے۔عبدالغیٰ اس کی جذباتی کیفیت کو بچھتے ہوئے اسے بہلا ہمجھا کروا پس بھیجنا ہے۔ مکرلاریب اس مصالحانہ ممل کو سمجھے بغیرا ہے اپنی رجیکھنِ اور تذکیل سمجھتے ہوئے شدید بیجان میں مبتلاا یکیڈنٹ کروا بیٹھتی ہے۔ می اس کی حالت پرحراساں جبکہ لاریب ای ہسٹریائی کیفیت میں مبتلاعبدالغی کے حوالے ہے اپنی ہرشدت اور شدت پندانہ ہے ہی ان کے سامنے عمیاں کرجاتی ہے۔ می جو بریرہ کے حاکمانہ روپے اور ناشکرانہ انداز کی بدولت سخت ول برداشتہ میں اور اپنی بنی کواس کے بعائی کے حوالے کرنے میں شامل ہیں۔لاریب کی خوشی کی خاطر اس شادی پر بالآخر آ مادہ ہونے پر ایک بار پرمجور ہوجاتی ہیں۔لاریب کی دائمی مسکراہٹ کی جا وائیس عبدالغی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پرمجور کرتی ہے۔

بریرہ لاریب کونا پند کرتی ہے۔ جبی اے بیاقدام برگز پندنیس آتا مگر وہ شادی کوروکنے سے قاصر ہے۔ لاریب عبدالغي جيے مكسر المزياج بندے كى قربتوں ميں جتنا سنورتى ہے۔ بارون بريرہ كے حوالے سے اى قدراؤيتوں كا شكار ہے۔ لیکن اس وقت تنبا ہوتی ہے۔ جب وہ علیزے کے حوالے ہے اس پر الزام عائد کرتی ہے۔ صرف ہارون نہیں .....اس علی حرکت کے بعد علیزے بھی بریرہ سے نفرت یہ مجبور بوجاتی ہے۔ وقت کچھ اور آ مے سرکتا ہے۔ بریرہ کے دل شکن رویے کے باوجود بارون اس کی توجه کا ختظر بار باراس کی طرف پیش رفت کرتا ہے۔اس خوابش کے ساتھ کہ وہ بھی لاریب کی طرح سدھار كاسمنى ہے۔ كر بريرہ جوعليزے كى بےراہ روى كا باعث خودكوكردائتى ہے ادراحياس جرم ميں متلارب كومنائے برصورت علیزے کی واپسی کی منتس ہے۔ ہارون کے ہراحساس ہے کو یا بے نیاز ہوچکی ہے۔ ہارون اس بے نیازی کولاتعلقی اور بے کا کلی ہے تعبیر کرتے ہوئے مایوی کی اتھاہ کہرائیوں میں اتر تا نا مرف شوہز کی دنیا میں دوبارہ داخل ہوتا ہے بلکہ ضد میں آ کر بریرہ کو جعبور نے کی خاطر سوبا سے شادی بھی کر لیتا ہے۔علیزے بے حوالے سے بالآخر بریرہ کی دُعا کیں ستجاب ہوتی ہیں لیکن تب تك بارون كے حوالے سے كبرا نقصان اس كى جيولى ميس آن كرا بوتا ہے۔

علیزے کی واپسی کے بعد عبدالغی سمیت اس کے والدین بھی علیزے کے رہتے کے لیے پریشان ہیں۔علیزے قرآن پاک کا تعلیم حاصل کرنے کے بعد خود بھی بیملم ہانث رہی ہے۔عبدالہادی اسے روحانی استاد کے زیرتر بیت ایک کامل موس ک شکل میں ان کے سامنے ہے۔ وہ اے نور کی روشنی پھیلانے کو بجرت کا حکم دیتے ہیں۔

عجیرایک بدفطرت مورت کیطن ہے جتم لینے والی باکردارادر باحیالاگ ہے۔ جے اپنی ماں بہن کا طرز زندگی بالکل پہند نہیں۔ دہ اپنی ناموں کی حفاظت کرتا چاہتی ہے۔ تمرطالات کے تاریخبوت نے اے اپنے منحوں پنجوں میں جکڑ لیا ہے۔ کامیاب علاج کے بعد اسامہ پھرسے اپنے پیروں پر چلنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اسامہ چونکہ فطر تا کاملیت پہند ہے۔ کمی بھی چیز کا ادھورا بن اسے ہرگز کوارانہیں تمراس کے بیٹے میں بتدر تکے پیدا ہونے والی معذوری کا انکشاف اے سارہ کے لیے ایک سخت کیر شوہر، متنگرانسان کے طور پر متعارف کراتا ہے۔ وہ ہرگز اس کی کے ساتھ نیچ کو تبول کرنے پر آ مادہ نہیں۔

### (اب آپ آگے پڑھیے)

عبدالغنی نے محض سرکوا ثبات میں جبنش دی تھی۔
وہ اس کے خدشات کو بنا کہے بچھ سکتا تھا۔
مہر اس کے خدشات کو بنا کہے بچھ سکتا تھا۔
مہر کے سوال پر عبدالغنی نے اچھا خاصا میں جبان ہوں ہیں۔ آپ ہوائی! گھر پر ہی ہوں میں۔ آپ آجا ہے جہران ہو کے اسے دیکھا تھا اور پچھ دیر یونہی دیکھا رہ کی جا نہیں۔ آپ آجا ہے گیا۔ اس کے چیرے پر بلاکی جاذبیت اور معصومیت سیجھ بات کرنی تھی ضروری۔'' بریرہ کی آواز اسے گیا۔اس کے چیرے پر بلاکی جاذبیت اور معصومیت سیجھ بات کرنی تھی ضروری۔'' بریرہ کی آواز اسے گیا۔اس کے چیرے پر بلاکی جاذبیت اور معصومیت سیجھ بات کرنی تھی ضروری۔'' بریرہ کی آواز اسے کی تھی ضروری۔'' بریرہ کی آواز اسے کی سید

قدرے بھرائی ہوئی لگی تھی اس بار۔عبدالغنی نے آیک نظر عبر کودیکھا تھا۔

'' اوکے، میں آ رہا ہوں۔'' کال منقطع کرتے ہوئے اس نے سیل فون واپس عِیر کوتھا دیا۔

'' بجھے ضروری کام سے جانا ہوگا جیر! آپ دروازہ بند کرلیں۔گھراہئے گانہیں۔ میں جلدلوث آپ وال گا۔اگر آپ اکیلی رہنا مناسب نہیں سمجھتیں تو آپ کو حافظ صاحب کی طرف بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ بلکہ میرا خیال ہے بہی زیادہ مناسب ہے۔'' گہری ہوتی رات پرنگاہ ڈالتا ہوا وہ جیسے فیصلہ کن انداز میں بولا تھا۔ جیر نے کوئی رد و کدنہیں کی۔ جیپ چاپ الماری ہے جایا نکال کر پہنے گئی۔ الماری ہے جایا نکال کر پہنے گئی۔

''آپ خبریت ہے تو جارہے ہیں ناں شاہ؟'' وہ راہتے میں نفکر سے ڈولتی آ واز میں یہی سوال کر سکتی تھی۔

''ہوں، بریرہ نے بلوایا ہے۔ وجہ تو جا کرمعلوم ہوگ۔''عبدالغنی خود ہریثان تھا۔ '' آپ واپس ضبح لے کر جائیں گے یا آج

" آپ واپس منتج لے کر جائیں گے یا آج بی؟" عمیر نے حافظ صاحب کے دروازے کو کھنکھٹانے کے بعد بھیگی آنکھوں سے سوال کیا تھا۔ " آپ اجازت دین تو میں بات کرلوں اُن سے؟" عیر کے سوال پر عبدالغنی نے اچھا خاصا حیران ہو کے اسے دیکھا تھا اور پھودر یونہی دیکھا رہ گیا۔ اس کے جبرے پر بلاک جاذبیت اور معصومیت تھی۔ ہریا پُرکشش آئی تھیں، انتہائی متناسب جسم اور چبرے کے خدوخال بے حد دکلش تھے۔ اس کی رنگت میں قدرتی سُنبر ا بن جھلکنے لگا تھا، اِس توجه اور صفائی ستھرائی کے باعث جو اس سیاہی سے نجات مفائی ستھرائی کے باعث جو اس سیاہی سے نجات بیا نے کی صورت خود بخو دکھر نے لگا تھا۔ عبدالغنی کواس میں تبدیلی تو محسوس ہوئی مگر بے خیالی اور اُدھیز بن کی بنا پر بہتر یکی درحقیقت تھی کیا وہ نہیں سمجھ پایا تھا۔ اس کی نظروں کا اٹھنا اور پھر تھبر جانا۔ عیر کی پکوں کو کرنے اور جھکا نے کایا عث بنا تھا۔

''کیا بات کریں گی آپ اُن ہے؟''عبدالغیٰ
کی جرانی ہنوزھی۔ بیمرزی ہے مسکرانے گی۔
'' وہ آپ جھ پر چھوڑ دیں ، لیکن دیکھ لیجے گا،
میں انہیں منالوں گی۔'' اُس کا لہجہ پُریفین تھا۔
عبدالغنی اس کی سادہ لوحی پر مسکراہی سکتا تھا۔ اس سے
میں انہیں منالوں بیس ہے کوئی پچھ بولٹا، عبدالغنی کا سیل
فون وا بہریٹ کرنے لگا تھا۔ بیمرنے اُٹھ کرمیز سے
فون وا بہریٹ کرنے لگا تھا۔ بیمرنے اُٹھ کرمیز سے
فون اُٹھا کراسے دیا۔ بریرہ کی کال تھی۔

فون اُٹھا کراسے دیا۔ بریرہ کی کال تھی۔

''اسلام وعلیم! کیا حال ہیں بریرہ؟'' وہ مخصوص

رم آ واز میں کو یا ہوا تھا۔ نرم آ واز میں کو یا ہوا تھا۔ '' وعلیکم السلام بھائی! الحمد للہ! بھائی آپ اس

ووشيزه 75

عبدالتي نے بنواب میں اس کا ہاتھ زی ہے پکو کر دیا

دیا تھا۔ '' بحروسہ رکھیں عیر! اللہ نے جایا تو ہرآ زمائش کر سے سے '' نہ مانہ ہ کے یاو جود ساتھ تیس چھوڑوں گا آپ کا۔ ' دروازہ کل گیا تھا۔ بیراب کل کر مسکرائی تھی۔عبدالغی نے حافظ صاحب كوسلام كميا اور مختفراً وجه بتا كر عجير كو تخبرانے کا کہاتھاا ورخود یا نیک کو کک لگا دی تھی۔ tr.....tr

'' اتنا سب ہوکھ ہوگیا اور جھے کسی نے بتانا بھی گوارا کیس کیا۔ بہت خوب " ہارون کمرے کے يحول ﷺ کار ما تھا اور غصے میں پھنکارتا ہوا بریرہ کو کھورتا تھا۔ وہ بحرم بن کھڑی تھی۔خاموش لب بستہ، شام کوجس وفتت ووآیا۔ بیا تفاق تھا کہلاریب وہیں لان میں تھی۔اسے دیکھ کر ہارون ادھرہی آ گیا تھا۔ " کسی ہوسوی .....؟ تہمار اول کر گیا یہاں آئے کو؟" وواس کا گال سبلا کرمسکرایا تھا۔ لاریب

ہوا تھا۔اس میں ووسب سے زیادہ مجرم ہی ہارون کو " تہارا کامریڈ کیا ہے اور تہارے صاحب بهاور .....؟ فِيصِتُكُ مِين؟ " لاريب كى آئلميس یا نیوں سے بحرکش ۔ ہارون متوجہ ہی تھا۔ بے ساختہ

نے جواب میں منہ پھرلیا تھا۔اس کے ساتھ جو پھھ

"تم روبی ہو؟"وہ کتنا حیران تھا۔

" بال، كيونكه ميري قسمت ميں بميشه كا رونالكھ دیا گیاہے۔" وہ درتی سے بولی تھی۔ ہارون کی مبیح پیشانی پر شکن نمودار ہوئی۔

' واٹ ڈویو مین ، خدانخواستہ کیسی بات کررہی ہوتم ؟ "وہ تا گواری سے بولا تھا۔

' آپ کیوں مجھیں گے؟ بھائی .....آپ کوہم ے دلچیں بھی کیا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو آپ کا

کیا دھراہی بھکت رہے ہیں ہم سب '' وہ ضبط کھوکر چیخے لگی \_ ہارون کودھیکالگا تھا۔

''میں سمجھانہیں،تم کہنا کیا جاہتی ہو؟''اب کی بار اس کا لہجہ نا گواری سمیٹ لایا تھا۔ لاریب کا گتاخی ہے لبریز بدتمیز فتم کا لہجہ بمشکل برداشت كريكاتفاوه-

"آپ كابدله جه سے چكايا كيا ب بھائى۔ عبدالغی نے شادی کرلی ہے۔ ہر لمحدمرد بی ہوں میں ، میں نہیں کر عتی ہے سب برداشت ..... 'وہ بری طرح روتے ہوئے اُٹھ کر کمرے میں بھاگ گئے۔ ہارون این جگه پربل کرره گیا تھا۔ پچھ دیرغیریقین ،سششدر سا کھڑ اور پھرتیز قدموں سے چاتا ہوا اندر آیا تھا۔ بریرہ کمرے میں موجود تھی اور عبداللہ کو کیڑے یہنا ربی تھی۔اس نے جاتے ہی اے بازوے پکڑ کر جارحانها ندازمين اينے مقابل تقسيت كر كھڑا كرديا۔ ''عبدالغیٰ نے کب شادی کی اور کیوں؟''اس كالهجه شديد تفا- آنگھوں ميں کمحوں ميں خون اُتر آيا

تھا۔ بریرہ کی جان ای مل جیسے ہوا ہونے لگی۔ "كى ..... كتخ دن مو كئ اور ..... اس كى بات ہارون کے اٹھے ہوئے ہاتھ کی بدولت ادھوری

''تم بتا عتی تھیں مجھے، مگرتم کیوں بتا تیں اینے بھائی کے کرتوت ..... ' وہ طلق کے بل چیخا۔ بریرہ گال پر ہاتھ رکھے ساکن کھڑی تھی۔عبداللہ نے رونا شروع کیا تھا مگراس میں جرائت نہیں تھی آ کے بڑھ کر اے چیارانے کی۔

"اس نے سوچا بھی کیے میری بہن کود کھ دیے كا.....؟ " وه اس قابل تبيس تقا كه لا ريب جيسي لزكي ڈیزروکرتا مگر اوقات سے بڑھ کر ملنا ہی انسان کو آ ہے ہے باہر کیا کرتا ہے۔ بلاؤاسے یہاں میں خود بات كرول كا اس ہے۔ " وہ قبر بحرے انداز ميں

سرف اپنی سُنا کر باہرنگل گیا تھا۔اس کا زُخ ممی کے ممرے کی جانب تھا۔ چہرہ غصے کی زیادتی سے بے تحاشا سرخ ہور ہاتھا۔ ممی اسے ویکھ کر ہی گہرا سالس بھر کے رہ سیں۔

" يہاں اتنا كچھ ہوگيا اور آپ نے مجھے بتانا بھی گوارائبیں کیا۔می آخرآب مجھے مراہوا کیوں مجھنے کی ہیں؟" وہ چھوٹتے ہی برس پڑا تھا۔ می نے بے حدناراض نظروں سے اسے دیکھا تھا۔

" آپ کیا کر کیتے بیٹے! " اُن کا سردا نداز خاصا تیکھا اور طنزیہ تھا۔ ہارون کونشتر بن کر لگا تھا۔ گویا در پردہ وہ بھی اے ہی قصور دار سمجھر ہی تھیں۔

" میں جو کروں گا وہ ہر کوئی دیکھ لے گا۔ بلوایا ہے میں نے اس طرم خان کو۔ فیصلہ میرے حب منشا ہوگا۔ یا تو وہ اس عورت کوطلاق دے گا۔ ورنہ اپنی بہن کوطلاق کا لیبل سجا کے ساتھ لے کر جائے گا۔ مستمجھا کیا ہواہےانہوں نے ہمیں ۔''اس کےسرد کہج میں بھیڑ ہے کی می غراہیں درآئی تھیں می نے بے اختيار كليجه تقام ليا-

" الله ك غضب سے ڈرو ہارون بينے! الله كو بوے بول بسند مبیں آتے۔ " وہ دال كر كهدراى

''ممی میرے صبط کی انتہا ہو چکی ہے۔ میں مزید برداشت نبيل كرسكتا\_ بيدونول بهن بهائي كمزور بجهج ہیں ہمیں۔ ' وہ پھر پھنکارا۔ می نے جواباً اسے غصے

كيابرداشت كياب تم نع؟ كيما ضبط! جس كى انتها بوئى؟ بارون جوكام خودكرين اس كے ليے دوسروں پر قدعن کیسے لگائی جاستی ہے۔ پھرتمہارے اورعبدالعنی کے مل میں اور نیتوں میں تو زمین آسان كا فرق ہے۔' ان كالبجہ طنزيہ تھا۔ ساتھ ہى انہوں نے عبدالغنی کے اس فیصلے کی وجوہات بتانا شروع کی

تقیں ۔ جن کا ہارون پر پچھ خاص اٹر نظر تہیں آیا تھا۔ '' ونیا میں بس میری تو ایک نیکی کے علمبر دار رہ گئے ہیں۔اورآ خری شریف انسان بھی۔''اس کے کہے میں حقارت بھری ہوئی تھی۔ می کو بے تحاشا دُ کھ نے آن لیا۔ انہیں لگا وہ بہت بدل گیا ہے۔ وہ اتنا ممراهءا تنامتكبرتو بهجي ندتها\_

" ميم! عبدالغي صاحب تشريف لائے ہيں۔ ملازمیاطلاع سمیت آئی تھی۔ ہارون کے چہرے پر بجھاور فی برطی تھی ہے س کر۔

'' يہيں جيج دو۔''اس نے ملازمہ کو ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔

" ہارون! محل اور تمیز سے بات کرنا۔عبدالعنی داماد ہے اس گھر کا ۔'' ممی کا انداز تنبیبی تھا۔ ہارون نے بخص سر جھنگ دیا۔اس ہے بل کہمی مزیدا ہے مججه سمجها تیں عبدالغی ملکے آسانی کرتا شلوار میں ملبوس وہاں چلا آیا تھا۔ مجھی نظریں، خوبرو شاندار سرایا، باوقارانداز اس نے ایسے محصوص دھیمے انداز میں سلام کیا تھا۔

" وعليكم السلام بينيه! جيتے رہو۔ آؤ بيھو'' عبدالغني كے مصافح كو برہ ھے ہاتھ كو ہارون كا نظر انداز کرنامی کوشد پیفسم کے دکھ اور تاؤ کا شکار کر گیا تفاجهي بالخضوص نرمى أورسجاؤ سي كها تفاء عبدالعني کے اندرغضب کی برداشت اور حمل تھا۔وہ بہت خونی ہے ہارون کےرویے کی بدصورتی کونظرانداز کر گیا۔ ممی کے مدِ مقابل بیٹھتے ہوئے وہ ان سے اُن کی طبیعت کے علاوہ عبدالعلی اور لاریب کا بھی احوال دریافت کرنے لگاتھا، جب ہارون نے پھرای برہمی ہےاہے جھڑک ڈالا۔

"لاریب کا نام مت لو۔ اگراتی پروا ہوتی اس كى توبيقدم نه الله ايمايا موتار "اس كاجتلاتا موااندازمى كو بے حدگراں گزرتا تھا۔ جبھی پھرسرزنش کے انداز میں

WWW.PAKSOCIETY.COM

Copled From

" بارون .....! " ہارون نے اپنی جلتی تگاہوں کوعبدالغیٰ کے چہرے ہے ہٹا کراُن کی جانب موڑا اور بے صد برا فر دختہ ہونے لگا تھا۔

" می میراخیال ہے آپ چلی جائیں یہاں ے۔ محرم سے میں اکیلائی کافی ہوں بات کرنے کو۔'' ممی نے سخت مصطرب ہو کے عبدالغیٰ کو دیکھا تھا۔ جو بہت خاموش تھا۔اس کے صبط کی ممی پھر قائل ہوئی تھیں۔ بھی اس کی یہی خوبی انہیں اس کا قائل اوراسير كرچكى تقى\_

'' مسی کی شرافت کو اس کی کمزوری نبیس سجھنا حیاہیے ہارون اسرارےتم انصاف کے علمبر دار کہیں ہو جو فیصلہ کرنے آ گئے ہو۔ایا فیصلہ عبدالغی بھی کرسکتا تھا تمہارے متعلق، جب تم نے بے جا اور فضول پیہ قدم اٹھایا تھا مگراس نے ایسانہیں کیا۔" ممی کا ضبط بالآخر رخصت ہوگیا تھا۔ انہوں نے ہارون کو ایسی سنائی تھیں جواہے آ گ لگانے کو کافی تھیں۔

" آپ میری تو بین کرری بین ممی!" وه بری طرح بجز كاتفا\_

"ایانہیں ہے میرے بیٹے! میں نے صرف تمہیں آئینہ دکھایا ہے۔"ممی کالہجہ سر دتھا۔

' اینے پیروں پرتم کلہاڑی مار چکے۔ اب لاریب کو بھی حماقت کرنے دینا جاہتے ہو؟ میں حمہیں اس کی زندگی ہے نہیں کھیلنے دوں گی۔''غصے میں وہ لحاظ مروت بالکل بھول گئی تھیں۔ ہارون غصے ے سرخ چرے کے ساتھ ایک جھنے سے اُٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔عبدالغی جو سخت جزبر ہور ہا تھا۔ گہرامتاسفانہ سائس بھر کے انہیں دیکھنے لگا۔ "میری وجہ ہے آ ب کو ہارون صاحب ہے تکخ کلای مبیں کرنی جاہیے گی۔

" بیٹے ہارون کی وجہ سے میں آل ریڈی بہت

شرمندہ ہوں آپ لوگوں ہے، مزید اجازت ہیں د بے علی اے۔ ' ممی کا لہجہ بے صد مقلن زوہ تھا۔ عبدالغی اس بات کے جواب میں گہرا سائس بھر کے رہ گیا۔لاریب کی کام ہے اینے دھیان میں اُدھر آئی تھی۔ ادھ کھلے دروازے سے سامنے بیٹے عبدالغی پر نگاہ پڑتے ہی دل بہت بے تر میمی سے دهر کا با نگ پرٹا نگ رکھ کر بیٹے اہواوہ بہت ریز روڈ نظرة تا تقا- كبرى مريع حد خويصورت آ تلهول ميس غضب کی سنجید کی نمایاں تھی۔ بے تحاشا دھڑک اٹھنے والے دل پر ہاتھ رکھے وہ وہیں سے بلیٹ گئی۔ یہ طے تھا کہ اے اس ہے جیس ملنا تھا۔ اتی ہی خفاتھی اس سے (آپ کی جانب کا میں سارا سفر اختیار كر چكى ہوں۔ عبدالعن! اب آپ كى بارى ہے) مربے میں آ کر بے چینی ہے جہلتی ہوئی وہ کڑھتی رہی۔آئیس یار بار بھیگ رہی تھیں۔

(آپ جیسے انصاف پند، مقی مومن سے ب تو قع توریکی ہی جیس جاستی کہ میری حفلی کے پیش نظر اس عورت کوخود سے قریب نہ کیا ہوگا۔عبدالغنی کاش میں اس سے پہلے مری ہولی جب آ ب نے میری جگہ کسی اور کو دی تھی کا ہے اسنے دنوں بعد دیکھنے کی سارى خوشى دھرى رەڭئى ھى۔

" السلام وعليكم!" معا وه اس كے سامنے آن تھہرا۔ مانوس خوشبو لاریب کے اطراف میں چکرانے لگی۔ لاریب نے چونک کرآ نسوؤں سے ملکتی آ تھوں سے اسے دیکھا۔ جولہورنگ ہورہی تھیں۔اتنے دنوں کی دوری تھی۔دل تزیا تھااس کے كشاده سينے ميں مرغم موجانے كو مكر وہ اسے ا پناعبدالعنی لگا بی تہیں۔ وہ تو برگا نہ تھا۔ کسی اور کا ، وہ فاصلے پر کھڑی اینے اندر ٹوٹ کر بھرتے کانچ کی صداستی رہی اور ضبط آ زمانی رہی۔ دل کسی کیے ہوئے بھوڑے کی مانندر سے لگا تھا۔

''ابھی تک خفا ہولاریب! آئی مس یُویار' وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس پر جھکا تھا۔ آ داز میں دارفگی تھی۔ جذبات سے معمور لہجہ، طلسماتی آ تکھوں میں ڈولٹا محبت کاعکس۔ وہ یک فک اسے دیکھتی رہی۔ اس کی خوبصورت آ تکھوں میں اسے اپنے علاوہ بھی کمی کاعکس نظر آنے لگا۔ اتنے بڑے نقصان پر اس کا دل کننے لگا۔ پھے کہے بغیروہ گھٹ گررونے کا دل کننے لگا۔ پھے کہے بغیروہ گھٹ گھٹ کررونے گئی عبدالغنی نے بے قرار ہوتے اسے بازوؤں میں مجرالا۔

''''وہ اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔

سر توں سرے تھا۔ '' آپ ایسا مت کریں عبدالغنی! مجھ پر بےظلم مت کریں۔''اس کی سسکیاں چکیوں میں ڈھلنے لگی تھیں۔

"اسے چھوڑ دیں عبدالغنی! طلاق دے دیں۔"
وہ اس کے گریبان کو مضیوں میں جکڑ کر گزارش کررہی
مختی عبدالغی کے اندر عجیب ی تھکن اُتر آئی۔
"بیوی ہے وہ میری، نکاح کی ذمہ داری معمولی نہیں ہوتی۔ اس کے حقوق سے کیسے آئیس بند کرلوں۔ میں ڈرتا ہوں قیامت کے دن آ دھا مفلوج جسم لے کر خدا کے پاس جانے ہے۔"اس کا انداز سمجھا تا قائل کرتا ہوا تھا، جو لاریب کے اندر بے تخاشا دُکھا تار گیا۔ اس نے پہلے اپنا سرعبدالغی کے سینے سے اٹھایا تھا۔ پھر دونوں ہاتھوں سے پوری کوری سے سے اٹھایا تھا۔ پھر دونوں ہاتھوں سے پوری قوت سے اسے بیٹھے دھیل دیا۔

''آپ کو میرانہیں ۔۔۔۔۔۔ اُس کا احساس ہے۔ جانے میں کیوں کسی دھو کے میں مبتلا رہی ، پتانہیں کیوں؟ حالانکہ مجھے ہمیشہ سے علم تھا کہ محبت آپ نے نہیں میں نے کی ہے آپ سے ۔ مجھے یہ بھی نہیں مجھولتا چاہے تھا کہ مرد بھی اُس عورت کواہمیت نہیں دیا کرتا جوخوداس کی خاطر مری جاتی ہو۔ مرد کی ترجیح ،

اس کی نوقیت اپناا متخاب ہوتا ہے۔ وہ بھی نہیں جس نے اسے منتخب کیا ہو۔' وہ پھوٹ پھوٹ کرروتے ہوئے کہدرہی تھی۔عبدالغنی ہے بس ساکھڑا تھا۔
'' میں کیا کروں کہ مجھے میرے مقدر نے ہرایا ہے۔ میں آپ کی زندگی میں پہلے آ کر بھی ، آپ کے بچوں کی ماں ہوکر بھی اس بعد میں آ نے والی عورت سے ہارگئی ، اس لیے کہ آپ نے ہرایا ہے عورت سے ہارگئی ، اس لیے کہ آپ نے ہرایا ہے محصے۔''

''لاریبتم....' ''آپ چلے جائیں عبدالغنی! مجھے مزید دکھ نہ دیں۔''اس نے شدیداور عصیلے انداز میں کہا تھا اور یونہی روتی ہوئی جاکر واش روم میں بند ہوگئ۔ عبدالغنی کے واپسی کو پلٹتے قدموں میں اضمحلال بھی تھاا ورگہراد کھ بھی۔

☆.....☆....☆

میں تہہیں پر بتوں کی چوٹیوں پر تلاش کرتارہا اور تم مجھے ملے بھی تو کہاں؟ گہری اندھی کھائی میں جہاں تہہیں یانے کی کوشش کرتے ہوئے میں خود کو بھی کھو بیٹھا سومیں اور میری تنہائی اب سومیں اور میری تنہائی اب

آپس میں کوئی بات نہیں کرتے اُسے یادتھا اُس نے کہیں پڑھا تھا۔ محبت ایک سحرنہیں ہے بلکہ وہ کالا جادو ہے جس کا تو ڑونیا کے کسی ساحر کے پاس نہیں ہے۔ یا شاید موت کی طرح محبت بھی واپس نہ بلٹنے والے عمل کے طور پرونیا میں وار دہوتی ہے۔ وہ بھی اسی ظالم اور سفاک محبت کے وار کا گھاکل ہوا تھا۔ ایسا سساتھی کہ بریرہ کی محبت اسے ہوسکا۔ یہ اس کی قسمت تھی کہ بریرہ کی محبت اسے



سنوار نه سکی۔ وہ بگاڑ کا باعث بنی اور وہ بکڑتا بھرتا چلا کیا۔ وہ اے د کھ دیتے تھی تو اسے رونا آتا تقا۔ پھر وقت بلیٹ گیا۔ وہ مرہم رکھنے والی بنی تو دکھ وینے کا اختیاراس کے حصے میں آھیا۔ مکر تبدیلی کے اس مرحلے ہے پہلے وہ اذبیت، کرب اور وکھ کے ساتھ فراموشی کی کن منزلوں ہے گز را تھا بیکون جانتا تھااس کے سوا۔

پیالیی داستان تھی۔جس پروہ نگاہ ڈالنا بھی پیند نہیں کرتا تھا۔ وحشت اور بے مالیکی کا ایبالا حاصل سفرجس میں حاصل وصول کچھے بھی نہیں تھا۔ اس کی ذات كتنے حصول میں بٹ تی تھی۔وہ بریرہ كود كھ دیتا تب بھی سکون جیس ملتا تھا۔ وحشت ساتھ جیس چھوڑ کی تھی۔جانے کیسی نفسیاتی گرہ پڑی تھی، جو تھلتی ہی نہ تھی۔ لاریب کا وکھ اسے پاکل بنانے کو کافی تھا۔ اے بیاحساس تک بھول گیا تھا۔ وہ کیا کررہا ہے۔ اس کی آئکھ کے آنسوکائی تضاہے سب کچھفراموش كرانے كوممى كى مداخلت ركاوٹ ڈال كئى تھى ور نہوہ یتا نہیں ای مجنونانہ کیفیت میں مزید کیا حماقتیں

یہ جنون اُٹرا تو بچائے نادم ہونے کے اسے دوسرا احساس مل کیا تھا۔ لاریب کا مطالبہ اے یاد تھا۔ وہ بصند تھی کہ عبدالعنی اس لڑکی کو طلاق دے۔ تعنیٰ وہ سوکن کا دکھ برداشت کرنے کو تیار نہ تھی۔ وجہ واصح تھی وہ عبدالغنی کو جا ہتی تھی اور اسے شیئر کرنے کو آ مادہ جبیں تھی۔ یبی سب اس نے بریرہ سے حیا ہا تھا ای احساس کی طلب کی تھی تکر مایوی کا سامنا کرنایزا تھا۔اے اس کا جواب میں ملتا تھا۔اس میں کیا شک تھا کہ وہ بریرہ ہے آج بھی محبت کرتا تھا۔اس میں بھی شک نہیں تھا کہ وہ آج بھی بریرہ کی توجہ کا متقاضی تھا۔ کوشش میں ناکامی اور شکست ہی اسے یا گل بناتی تھی۔ آخر وہ اتن انو تھی کیوں تھی۔ اتنی

مضبوط کیوں تھی۔ سم مٹی سے بنی تھی۔وہ عام کیوں نہ تھی۔ یا پھر ..... یا پھراسے واقعی ہارون کی پروانہ تھی۔اس ہے محبت نہ تھی۔اس کی لہورنگ آ تکھیں آ نسولٹانے لکیس۔

وہ دل نواز ہے لیکن نظر شناس نہیں میرا علاج مرے جارہ کر کے پاس تبیں تؤب رہے ہیں زباں پر کئی موال مگر خيرے کيے کوئی شايانِ التماس نہيں تیرے جلومیں بھی دل کانپ کانپ اٹھتا ہے میرے مزاج کو آسودگی بھی راس مہیں کسی نے کیا خوب کہاہے کہ جوالجھنیں تمہارے د ماغ میں آئی ہیں الہیں دور کیا کرو۔ جو محص شکوک و شبہات میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کے کیے علم کے دروازے مہیں کھلتے۔ 'اس کے معاملے میں بالکل ایبای تھا۔وہ صرف سوچتا تھا، قیاس کرتا تھا۔ بدگمانی بالتاتقا\_وضاحت طلب نبيس كرتا تفا\_شك كرتا تقاء يقين باندھ ليتا تھا۔ و كھمحسوس كرتا تھا، كڑھتا تھا اور خاموش رہتا تھا۔ یہ ذہنی کڑھن ہی تھی، جو بیاری کی صورت ظاہر ہوئی تھی۔اس کا فیور بکڑتا جار ہاتھا۔بستر اس کی جان چھوڑنے پر آمادہ جیس تھا۔ ایسے میں بربرہ کی بے چینی اور اضطراب دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔وہ ہریل، ہر لمحداس کی بٹی سے تھی تیارواری میں مصروف نظراً تی ۔ مگر گریزاں بھجکتی ہوئی ، خا کف ی \_ " دوالے لیس ہارون!" ' وہ اسے پکارر ہی گھی۔ اس نے نیم وا آتھوں سے اسے دیکھا۔ گلانی دویے کے بالے میں اس کا چبرہ بھی گلانی ہی لگ رہا تقارفتح نوخيز جبيها شفاف اورأجلي كرن جبيها تكهرا ہوا۔وہ اے بےمقصد دیکھے گیا۔

" آب کی دوا کا ٹائم ہے۔" وہ پھر بولی تھی۔ ہارون اُٹھ کر نیم دراز ہوگیا۔ بریرہ نے جلدی سے اس کی کمریر تکے لگائے تھے۔



# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



"عبدالله کها ہے؟" وہ سیل نون اُٹھار ہاتھا کہ ای بل اس پرکال آنے لکی تھی کسی کی۔ "سوہا کالنگ۔" بریرہ نے ایک نظر اسکرین پر ڈالی تھی۔

'' تم جاؤ، دروازہ بند کرجانا۔'' ہارون نے بے اعتنائی سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ بربرہ کے چہرے پر خفت کارنگ آ کرگزرگیاتھا۔

'' بی بی جی عبداللہ بابا گرگئے ہیں۔ سر پر جوٹ گلی ہے۔'' ملاز مہ عبداللہ کو اٹھائے اندر آئی تھی۔ بربرہ نے لیک کراہے پکڑا۔عبداللہ گلا بھاڑ کررور ہا تھا۔ ماتھے پر ہلکا زخم بھی تھا۔جس سے خون ریس رہا تھا۔

" بس بينے! کچھ نہيں ہوا۔ ابھی ٹھيک ہوجاتا ہے۔"

" باختسنو! "بریره اس کی بے آرای کے خیال سے عبداللہ کو لیے باہر جارہی تھی جب ہارون نے پکار لیا تھا۔ بریرہ نے قدرے چونک کر گردن موڑی۔ لیا تھا۔ بریرہ نے قدرے چونک کر گردن موڑی۔ سیل فون کان سے ہٹائے ، مٹھی میں دبوہے وہ عبداللہ کی جانب د کھے رہاتھا۔

''بریرہ نزدیک آگی انداز سوالیہ تھا۔ ''میڈیکل ہائس لے کرآؤ۔ پاپا کے پاس آؤ بینے!''بریرہ کو کام سے لگا کراس نے عبداللہ کواس سے لینا چاہا تھا۔ عبداللہ بریرہ سے چیک گیا۔ گوکہ وہ اب قدرے ہارون سے مانوس ہو چکا تھا گر اس وقت ماں کے پاس سے کسی اور کے پاس جانے پر آمادہ نہیں لگ رہا تھا۔

"آپ پریشان نہ ہوں ،معمولی زخم ہے۔ میں خوددوالگادی ہوں۔"بربرہ نے تسلی دی تھی۔ ہارون نے جواباسکتی نظروں ہے اسے دیکھتے ہنکارا بھرا۔ نے جواباسکتی نظروں سے اسے دیکھتے ہنکارا بھرا۔ "کوتاہ نگاہی ہے تمہاری، ورنہ کوئی بھی زخم معمولی نہیں ہوتا۔ لا پروائی اسے ناسور بنا دیا کرتی معمولی نہیں ہوتا۔ لا پروائی اسے ناسور بنا دیا کرتی

ہے مگرتم کیا جانو۔ ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا کر بہت مطمئن رہنے والی عورت ہوتم۔''اس کی بھنکار میں بھی جیسے کوئی ہے بسی کاعضر تھا۔ بریرہ کا چہرہ یکافت ہے تحاشا پھیکا پڑ گیا۔ روح میں دور تک اس کے لہج کی کڑواہٹ کا زہر پھیلا تھا۔

" آپ مجھے معاف کردیں ہارون! مجھے اعتراف ہے کہ میں ......''

" عبداللہ کو لے جاؤ، دوالگاؤ۔ خیال رکھا کرو اس کا، ایک بات یا در کھنا، اگر اس کے تسی معالیے میں تم نے وہی بے بروائی برتی تو بھی معاف نہیں کروں گاتمہیں۔ " انگلی اٹھا کروہ تنبیبی انداز میں گویا تھا۔ بربرہ نم آ تکھوں سے اسے دیکھتی بلیث کر چلی گئی۔ تقریبا ایک تھنے بعد جب عبداللہ کوشلا کر لوئی تب بھی ہارون نون پرمصروف تھا۔ لوئی تب بھی ہارون نون پرمصروف تھا۔

'' پچھ کھا کیں گئے آپ؟'' ہارون نے نگاہ اٹھائے بغیر سرکونٹی میں جنبش دی تھی۔ پھر ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پہلو میں آنے کا کہا تھا۔ بریرہ نے قدرے چونک کراس کے چہرے کودیکھا۔ جوسیاٹ تھا۔

اسے وہ رات نہیں بھولی تھی جب اس طرح پاس بلا کر وہ حواس کھوکر وحشت کا انوکھا باب رقم کرچکا تھا۔اس کی زندگی کی کتاب پر،اللہ جانے وہ عنیض وغضب بھر بھوٹ پڑتا۔اس کی ٹائلیں آگے بڑھتے ہوئے با قاعدہ لرز رہی تھیں اور ہاتھ بالکل سردہوتے جارہے تھے۔

'' بولی تو آواز بھی کانپ رہی تھی۔ہارون نے فون کی اسکرین سے نگاہ ہٹا کراس کاچہرہ دیکھاتھا۔ کچھ دریونہی دیکھتارہا۔ کاچہرہ دیکھاتھا۔ کچھ دریونہی دیکھتارہا۔ ''ڈررہی ہو؟''عجیب سوال تھا۔ بربرہ نے طلق

مزید خشک محسوس کیا۔ '' یعنی تم میری محبت تو مجھی تشلیم کر ہی نہیں



عیس\_میری وجاہت کی بھی انکاری ہو؟" بارون نے اپنا بھاری ہاتھ بوھا کراس کا گال سبلایا تھا۔ بریرہ نے بوری جان لڑا دی محی مسکرانے کی کوشش

"آپ يه كيون مجحة بين بارون كه صورت حال ہمیشہ ایک ہی رہے گی۔ وقت کے ساتھ حالات مجمی بدل جاتے ہیں علظی کرنے والاضروری نہیں ہمیشہ غلطی برقائم رہے۔ بیتو مھی نہیں تھا کہ میں نے آپ ہے نفرت کی تھی، محبت تو تھی۔ ہاں پوزیسو تھی تب، مرخودكوت كرلياتو ....."

" ہوں..... بیچینج ذات کی تبدیلی تیک تھا یا سوچ مِن بھی درآیا تھا؟ نفرت اگر پہلے نہیں تھی تو بعد میں پیدا ہوگئ تھی؟" ہارون نے اس کی بات قطع كردى۔ انداز سردمبري ليے ، تيكھا ين سموے تھا۔ برری و نے بہت سکون سے سنا تھا۔ ای سکون سے اے ایسے دیکھا کہ اس کی آجھوں میں اپنی آجھیں ۋال دىي.

''محبت میں اضافہ بھی ہوسکتا تھا ہارون! اورایسا بی ہواہے۔ مگر میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ محبت کی پیائش کا ابھی تلک کوئی پیانہ ایجاد مبیں کرسکی سائنس بـ "اس كامد بم لبجه خوشبوجيسا تھا۔ مارون نے مجراسانس بجرااورسر كويحيح برذال ديا\_نظري البت اس پر ہی فو کس تھیں۔

" تو نحیک ہے، میرے ساتھ چلومیرے کھر، چلوگی؟"اس كا نداز كريد تا موا تقاراندر كا تجيديان والا، بریرہ نے بغیر کی رد و کد کے سرکوا ثبات میں

" مجھے ہرگز اعتراض نہیں ہے۔ میرے لیے آپ کی خوشی اور حکم اہم ہے۔'' اور ہارون کے پاس جیسے کہنے کو کچھ باتی نہیں رہا تفاركروث بدل كراس في منه يكي من د باليارايك

بار پھروہ تا كام ربا تقااس لاكى كا خرورتوز نے ميں۔ وہ ایک بار چراہے بکھایانے میں کامیاب ہیں ہور کا تھا۔اے اس بات سے بھی فرق میں پڑتا تھا کہ وہ اس کی بیوی کے ساتھ رہے گی۔اس کے خیال میں وہ جمونی تھی۔ وہ ہرکز بھی اس سے محبت جمیں کرتی تھی۔اگر محبت کرتی ہوتی تو لا ریب کی طرح طوفان نه بھی اٹھاتی ، کم از کم احتجاج تو کرتی۔ وہ واقعی جھوتی سى \_وه واقعى منافق سى \_

> 4....4 تمنا کے جی سلسلے عجیب ہیں محبت ورمحبت دائرے ہیں دا بطے ہیں کسی الہام کی صورت اُتر تی روشنی ہے بےخودی ہے تمناایک کیاراسته تم سے میرایبلااورآ خری واسطہ روایت درروایت بی کی ہے جو بجھےتم تک لے جائے وہ حیال

محبت نے چلی ہے اس نے گہراسالی بھرااوراٹھ کھڑی ہوتی۔اس نے فکسیت تشکیم کر لی تھی۔اے بالا خرفنکست تشکیم كرنى بي محى محبت جب ابناآب منوائي يرآجائ تو پھر کوئی رکاوٹ اس کاراستہیں روک عتی۔وہ اس احساس كاكياكرتى جوعبدالهادي كيحوالے سےول میں اٹھتے تھے۔ وہ اس گداز کو کیسے نوج ویتی جو عبدالہادی کے لیے پیدا ہو چکا تھا دل میں محبت اور نفرت محض احساس کی تبدیلی کا جذبہ ہے ورنہ دونوں کا قیام ایک ہی ول میں ہوتا ہے۔ پہلا احساس محبت تھا۔ جو گناہ اور علطی کے احساس کے باعث تبدیل ہوا اور نفرت کا روپ دھار گیا۔ یہی

احساس پھرے کسی سچائی کو پاکراپنا رنگ اور پختگی

کھونے لگا تھا۔ وہ ایسے سوچتی ..... وہ اسے دیکھتی اور جیسے خود سے ہارنے لکتی۔ کیا تھا وہ؟ سے واقعی اپنا آ ب منوالیا كرتا ہے۔وہ اس كا ايك ايك انداز جا محجتی ۔وہ كتنی زی سے بولتا تھا۔ وہ اتنا محمل مزاج تھا۔ لتنی دھیمی طبیعت ہوچکی تھی اس کی کہ ماضی کا کوئی علس د هوند سے مجھی مہیں مل یا تا تھا۔ وہ واقعی بدل گیا تھا۔ پھرنفرت کیسے قائم رہتی۔ جب نفرت تہیں رہی تو محبت سے کیسے بچتی ۔اے لگتا تھا اس کا پیرمکڑی کے جالے پرآ گیا ہے اور وہ دھنستی جارہی ہے۔ جکڑتی جارہی ہے۔اس نے اب بیخے کی کوشش مبیں ک۔ ایں نے ستبھلنے کی کوشش ترک کردی۔ ایک محبت وہ تھی جو اس نے خود کی تھی۔ جو سراسر نا فریائی تھی۔ یے راہ روی تھی۔ حدوں کو پھلانگنا تھا۔ ہوں تھی۔ ایک انتخاب اس نے کیا تھا۔ جوغلط تھا، ناچائز تقا، بُرا بقا، پھرایک انتخاب اللہ نے کیا تھا۔ جو چھ تھا۔ برحق تھا۔

ر محبت اے رب نے دی تھی۔جس میں کوئی نقصان تبیس تقا، کچھ غلط تبیس تقا، کوئی گناه یا جرم نبیس

اس نے بیسمجھا تھا تو جیسے بے قراری قرار یا گئی۔سارے ڈرخوف جاتے رہے۔اب وہ اسے ديلهن تھي تو بچھ بھي ملمع نہيں لگتا تھا۔ وہ اندر يا ہر سے ایک تھا۔ شفاف آئینے کی مانند، بناکسی خوشبو کے معطروجود ،خط ہوئی سیاہ رہیمی داڑھی ، آئھوں میں سرخ ڈورے، کہے میں موم جیسی زی، کشادہ سیج روش ببیثانی، جس پرمحراب کانشان واضح تھا۔ نور کے بالے میں مقید سفید چبرہ بتھرے لباس میں کو باانسانی روپ میں فرشتہ۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ بوری کا تنات تھور

اندھیاروں میں ڈولی ہوئی تھی۔ طویل قامت ورخت پھول بودے، ہر شے غیر معمولی طور پر سنسنان اور ممبير چپ كى زومين دويى هى \_ اور وه اس کو بوری جزئیات سے سوچ رہی تھی۔ پہلی بار مسكرات ہوئے ، ممل خوشی كے ساتھے۔ كتنے دن ہوئے تھے اس نے وصل سے دیکھا بھی تہیں تھا ا ہے۔ممی کی وفات نے جہاں عبدالہادی کو بہت ممکین کیا ہوا تھا۔ وہ اسی قدر مصروف بھی تھا۔

وسیع جائیداد کے قانونی بھیڑے۔ علیزے نے چند مرتبہ دور دور سے بی اسے ویکھا تھا۔ ملازمہ ہے اسے معلوم بھی ہوا تھا۔اس کی طبیعت بھی بہتر تہیں تھی۔علیزے جا ہے کے باوجود اس کی طبیعت ہو چھنے جیس جاسکی۔ ایک غیرمحسوس س جھیک اور حجاب، اس کی راہ میں حائل ہوجا تا تھا۔ مگر رات ہی وہ یہ فیصلہ کر چکی تھی اس سے ملنے کا۔اسے ورحقیقت عبدالها دی برغصه تها۔ات دن سے بلے كر خرند لينے پر .... يهال تك كدوه كمرے ميں بھى تہیں آیا تھا۔ان سب باتوں کا جوبھی جوازتھا مگریہ حقیقت محلی کہوہ بہت ہرٹ ہور ہی تھی۔

ير سے كے ليے آئے والے لوكوں سے ملاقات اور

''آپ!ميم کيوں زحت کي؟ جو بھي جا ہے تھا حکم کیا ہوتا، حاضر کرویا جاتا۔ 'علیر ے خود کی میں آ می تھی۔ جہاں ماہر شیف ناشتے میں مصروف تھی، اینے مددگاروں کے ساتھ۔علیز سے کوروبرو یا کے وہ شیٹا کئی تھی ،کسی کوتا ہی کے خیال سے۔ "عبدالها دی کهان بین؟"

''سراینے روم میں ہیں میم!''شیف نے جیرانی دباكرجواب دياتها\_

"میری و بان تک دا جنمانی کردین اور بان ..... تاشتاو ہیں پہنچاد یجیے گا بھینکس ۔''اس کالہجہزم تھا۔ شیف کے اشارے پرایک ملازماس کے ہمراہ ہولی

تھی۔مختلف راہدار یوں سے ہوتے وہ بالآخر ایک براؤن منقش دروازے کے آگے جا کرزگ گئے۔ " بيسركاروم بيم إنجھ اجازت؟"عليز ب نے سر ہلا ویا تھا۔ ملازمہ کے جانے کے بعداس نے غيرشعوري استحقاق آميز اندازيين ناب تهما كربغير

دستک کے دروازہ کھولاتھا۔

''میں پہلے سے بہت بہتر ہوں! آ پ اتن فکر نہ كريں پليز!"اس في عبدالهادي كي شجيده آوازي تھی۔ وہ اے سامنے بستر پر دراز نظر آیا۔ بال بے ترتیب ہوکر پیشانی پر بھرے ہوئے تھے اور آ لھوں میں غیر معمولی سرخی نمایاں تھی۔ دروازہ تھلنے کی آواز یر دونوں متوجہ ہوئے تھے۔علیزے کی نگاہ سنہرے بالوں والی بے تحاشا تحسین لڑکی پر تھہر گئی۔ جو عبدالہادی کے بیڑے چندفدم کے فاصلے پر کھڑی نظرآ ربي هي-

'' آجا میں علیزے!'' عبدالہادی اُٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا انداز خیر مقدمی تھا۔علیزے کے اندر عجیب ساغبار تھیلنے لگا۔ وہ سارے نرم گرم جذبے جیے بھاپ بن کراڑرے تھے۔

" بیگون ہے؟" لڑا کی نظریں اس کے چبرے

" يني بات اكريس تم سے پوچھوں؟ ثم كون مو؟ اور یہاں ان کے کمرے میں کیا کررہی ہو؟" علیزے یکدم بھڑ کی تھی۔ اتنا کہ عبدالہادی بھی جیران پریشان رہ گیا۔ لزائے وجود کو بھی جھٹکا لگا تھا۔اس کی استعجابی نظریں ہراسکی کے عالم میں عبدالہادی کی

'' دس ازعلیز ہے مائی وائف، اورعلیز ہے بیازا ہے میری فرسٹ کزن۔ "لزا کا چیرہ دھواں دھواں ہوگیا۔ چھ کے بغیروہ ایک جھٹکے سے پلٹی اور تقریبا

دوڑ کی ہوئی باہر تکل کئی۔علیزے کی نگاہوں نے دروازے تک اس کا پیجھا کیا تھا پھروا پس عبدالہا دی رآن مبری-

" آپ کی طبیعت کا پوچھنے آئی تھی۔ انداز ہیں تفاآپ کی مصروفیات اس قسم کی ہوں گی۔' اس کا لہجہ بے حدسر د تھا۔عبدالہا دی نے گہراسانس بھرااور واليس تكيه پرسرڈال ديا۔

" آپ کا شکریه، لزا بھی میری خیریت معلوم كرنے آئى تھى۔ رات ہى چيكى ہے وہ يہال۔ عبدالہاوی کا انداز نارمل تھا۔اس کے باوجودعلیزے کوان دیکھی آ گے جلسانے کی۔

"بند كمرے ميں .....آپ كير پر چڑھ كے وه آپ کی خیریت دریافت کررنی تھی؟" وہ جیب تہیں رہ سکی۔عبدالہادی نے ترجیمی نظروں ہے اس كاسرخ يزتا چره ويكها\_

ور وہ براڈ مائنڈڈ ہے۔ ان تراکوں کو جیس مجھتیں۔'' عبدالہادی کا انداز سمجھانے والا تھا۔وہ

" آپ تو اب براؤ مائنڈو مہیں ہیں۔ ان نزاكتول كوتو ليجھتے ہيں۔''

" آپ اگر چھ درینہ چہچتیں تو میں اُٹھ کران ہے یہی کہنے والا تھا کہ باہر لاؤج میں چل کر بات كرتے ہيں۔"عبدالہادي نے عاجز ہوكر وضاحت دی علیز ہے مسخرانداز میں ہنس پڑی۔

''بہت خوب، میں نے جتلا دیا تو آ پ نے کہہ دياورنه.....

"عليز \_ .....! پليز! كيول شك كررى بين مجھ پر؟''عبدالہاوی جھلااٹھاتھا۔ '' تو کیا اُس پر کروں؟'' وہ اے گھورنے گئی۔ عبدالہادی نے سردآ ہ بھری۔ ''کسی پر بھی نہ کریں۔ بد گمانی بھی گناہ ہے۔''

تے ونوں ہے ڈھنگ سے بچھ کھایا بھی ہے یا خہیں۔ممی کی مینشن کیوں کیتے ہیں۔ وہ مسلمان ہوچکی تھیں۔اللہ نے اُن کے سابقہ تمام گناہ معاف كرديے ہوں كے أوه خوش قسمت تھيں، نجات یا کئیں۔"علیز ہے کا لہجہ زم اور محبت سے لبریز تھا۔ غیدالہادی کی آئیس نمی کے احساس سے جیکنے لکیں۔ کچھ کمے بغیروہ ہونٹ تھیجے سر جھکائے بیٹھار ہاتھا۔ " طبیعت کب سے تھیک نہیں؟ ڈاکٹر کو دکھایا؟"علیزے نے ہاتھ بڑھا کراس کی پیشانی حچوٹی تھی۔عبدالہادی نے پھر چونک کراہے دیکھا تھا۔وہ اس تبدیلی پرجیران تھااور پیفطری بات تھی۔ '' فيور تو اجھى بھى ہے۔ دوالے رہے ہیں؟''وہ اسے ویکھنے لگی عبدالہا دی نے جواب مبیں دیا۔ " كيا موا؟ بوليس؟" وه چرځي-" يه خواب ب ليز ع؟" اس كالهج مدهم تقا-علیزے کے چبرے پر یکدم سرخی چھاکئی۔ پلیس جَهِكَ كُنْ تَقْمِين \_ يجهد دير ہونٹ کيلتي رہي تھي \_ا گر حجاب مالع نه ہوتا تولازی اپنی کیفیت آشکار کردیتی۔ '' میں پھر نہیں ہوں، عام سی انسان ہوں۔ آپ مجھ شاید بہت ظالم مجھتے ہیں۔آپ بیار ہیں۔ صدے میں ہیں۔اتی ہی توجہ یا احساس تو فرض بنآ ہے میرا۔ بلکہ میں تو انظار کرتی تھی آپ کا، آپ آئے جیس '' نظریں اٹھائے بغیروہ بہت مدہم انداز میں گویاتھی ۔عبدالہا دی مبہوت رہ گیا۔ '' مجھے انداز ہ ہی نہیں تھا اپنی اس خوش بختی کا ، اب تو دل جاه رباہے ہمیشہ بیاررہوں'' وہ شرارت یے ہاتھ سے کراؤ،اب تو غالبًا صلح ہوگئ ہے

''اوه! میں تو بھول ہی گئي تھي۔ اعلیٰ حضرت بہت نیک ہستی ہیں۔' وہ جمنجلا کئ تھی۔عبدالہادی اسے ویکھ کر رہ گیا۔ تب ہی دستک ہونے لگی۔ عبدالهادي إدهر متوجه ہو گيا تھا۔ ملازمه کو ناشتے کی ٹرالی تھیدے کرلاتے دیکھ کرجیران ہوا۔ ا'' سيكس كيے؟ ميں نے تو ناشتانہيں منگوايا تھا۔'' "سر .....! میم نے آرؤر کیا تھا۔ یہ آپ کے ساتھ بریک فاسٹ کا ارادہ رکھتی ہیں۔'' ملازمہ کی اطلاع پر عبدالہادی نے ای جرانی وغیریفنی کے ساتھ علیز ہے کو دیکھا تھا۔ جو ہونٹ تھیجے کسی قدرخفا موڈ کے ساتھ کھڑی نظر آئی۔

'' میرا خیال ہےان کا اراوہ خاتون کے ساتھ کھانے کا تھا۔ آپ ایسا کریں محترمہ کو یہاں بھیج ویں یے علیز ہے اسی خفا انداز میں ملازمہ سے مخاطب ہوئی تھی اور ایک جھتکے سے جانے کو پیٹی تھی کہ عبد الہاوی نے سرعت سے حرکت میں آتے اس کا ہاتھ کرفٹ میں لے لیا۔ ملازمہاس کا اشارہ یا کرجا چکی تھی۔

" مجھے ڈھنگ سے خوش تو ہو لینے دو پیاری لڑی!'' وہ اُٹھ کر خود اس کے مقابل آ گیا تھا۔ عليزے نظرين جارمين ليس-

''آج ممی کی روح یقیناً بہت خوش ہوگی۔ان کی تک چڑھی بہونے ان کے پیچارے بیٹے کو ذراس لف کرائی ہے۔ ' وہ مسکرا رہا تھا۔ علیزے ک وهر کنوں میں اس کی اتن توجہ یا کر اکھل کی مجنے لگی۔ اے اپنی سے کیفیت پہلی بارا چھی لکی تھی۔

"مم ..... مين طبيعت يو حصني آني تقى " كلاني پڑتے چرے کے ساتھ نظریں چرانی وہ بہت پیاری د بس....؟ ملازمه تو مجھاور بتار ہی تھی۔'' وہ گہری مسکان کے ساتھ بولا۔

'' ماں تو ناشتا کرنے میں کیا حرج ہے؟ پتانہیں

ہاری یو عبدالہاوی نے برجستہ فقرہ کسا۔علیزے پھر جھینے گئی۔

"افتا ہمیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آ رام سے
کھائیں کچھ، پھر دوالیجے گا۔"علیزے نے اٹھتے
ہوئے ٹرالی اپنی جانب تھییٹ کی اور اس کے لیے
چائے گگ میں نکالنے گئی۔عبدالہادی نے کا ندھے
اچکائے تھے۔ اور ہاتھ دھونے کے ارادے سے
واش دوم کی جانب بڑھ گیا۔ تولیے سے ہاتھ صاف
کرتے پچھ خیال آنے پراس نے انٹرکام اُٹھا کر پچن
میں دابط کیا تھا۔

''لڑائے ٹاشٹا کرلیا؟''علیز سے نے سلائس پر مکھن لگاتے ہاتھ روک کرنا گوار تا ٹرات کے ساتھ اے دیکھاتھا۔

"آپ اُن کی پند کے مطابق ناشنا اُن کے کمرے میں پہنچادیں۔ ٹھیک ہے؟"
دیسیورر کھ کروہ واپس اپنی جگہ پر آیا تو علیز ہے ہاتھ میں سلائس لیے گم صم بیٹھی تھی۔ عبدالہاوی نے اس کے انداز کو تحقیر ہے ویکھا۔ پھراس کی آ تکھوں کے آگے ہاتھ لبرایا تھا۔ وہ چونک کی گئی۔ اور خالی نظروں سے اسے تکنے گئی۔ فار خالی نظروں سے اسے تکنے گئی۔

" بہت خیال نہیں ہے آپ کو اس کا؟" وہ نا گواری دبا نہیں سکی۔ عبدالہادی سادگی ہے کاندھےاُچکا گیا۔

"مہمان ہے وہ مہمان ہے یہاں۔"
"مہمان کچھ غیر معمولی حسین ہوتو اس کا خیال بھی غیر معمولی حسین ہوتو اس کا خیال بھی غیر معمولی ہوجا تاہے عالبًا۔" اس کالہج طنزیداور پھٹا ہوا تھا۔ عبد الہادی اپنی جگہ پر بل کررہ گیا۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا جائے کا گساس نے واپس رکھ دیا تھا۔ جبر سے پر اتی جیدگی ، ایسی خوفتاک تھمبیر تا در آئی تھی کہا کہ ایک خوفتاک تھمبیر تا در آئی تھی کہا کہ ایک خوفتاک تھمبیر تا در آئی تھی کہا کہ ایک خوفتاک تھمبیر تا در آئی تھی کہا کہ ایک کے کوعلیز ہے بھی دبک ہی گئی۔

" آپ ناشتا کرلیں تو اپنے کمرے میں چلی جائے گا۔ یہاں جھے سے ملنے کچھ دیر میں میرا لائر آنے والا ہے۔ " وارڈ روب کھول کر اپنے کپڑے نکالنا ہوا وہ میسر بدلے ہوئے انداز میں کہدرہا تھا۔ علیز ہے کو بتحاشا بکی کے احساس نے گھیرلیا۔ پچھ علیز ہے کو بتحاشا بکی کے احساس نے گھیرلیا۔ پچھ اٹھی تھیروہ سرخ چہرے کے ساتھ سب پچھ چھوڑ کر اٹھی تھی اور تیزی ہے کمرے سے نکل گئی۔عبدالہادی ہونٹ تھیے کھڑارہا تھا۔

A ..... A

وہ ایک محض جس سے شکایتیں تھیں بہت بہت عزیز تھا اس سے تعبیس تھیں بہت وہ یوں ملا کہ جسے بھی ملا ہی نہ تھا ہاری ذات پر اس کی عنایتیں تھیں بہت وه جب ملا تو ول میں کوئی طلب ہی نہ تھی بچھڑ گیا تو ہاری ضرورتیں تھیں بہت اس کا ول جیسے کوئی متھی میں لے کر تھیجے جاتا تھا۔ کسی طور قرار نہ تھا۔ عبدالغیٰ آیا تھا ہارون کی عیادت کے واسطے، عبدالعلی سے بھی ملا۔ بس اس سے ملنا ضروری خیال نہ کیا۔ کوئی آ گے تھی جواس کے اندر بھڑک اٹھی تھی۔ رور وکر جو حالت خراب کی و والگ\_لیجی نوبت اب بیمال تک آئیجی تھی۔ بیوی کی کی جیس تھی بس بے شکایت کس سے کرتی بھلا؟ می اُلٹا اے سمجھانے ،تفیحتیں کرنے بیٹھ جاتی تھیں۔ اے اپنا آپ کی تھے ہے بھی حقیر اور بے مایا لگ رہاتھا۔عبدالغی سے بیتو قع کہاں تھی۔ رہاتھا۔عبدالغی کا احساس تو ایک اُن دیکھی اذیت کم مالیگی کا احساس تو ایک اُن دیکھی اذیت

کم مائیکی کا احساس تو ایک اُن دیکھی اذبت ہے۔جو جیتے جاگے انسانی ذبن کو مسلسل اضطراب میں لے جاتا ہے۔ اس کے اعصاب کو مسلمل کر دیتا ہے۔ اس کے اعصاب کو مسلمل کر دیتا ہے۔ اس کے اعصاب کو مسلمل کر دیتا ہے۔ اس کے احساس کی بدولت انسان اپنی صلاحیتوں کو بھی پہلے نے سے قاصر ہوجا تا ہے۔ اس احساس سمیتار ہتا ہے۔ اس

دوشيزه 86 ک



فطرت بھی اُواس ہوجائے۔وہ اس احساس سے صلی جار ہی تھی۔ کتنے دن ہوئے وہ نیند کی گو لی لیے بغیرسو نہیں عتی تھی۔اتنارونے کے باوجوداس کے اندر کا عم تہیں دھلا تھا۔ اس وقت بھی سارہ نے اسے اُ داس، ملول کھڑی میں کھڑے دیکھا تو شہلنا موقوف كركے اس كے پاس آئى۔ اور اس كا ہاتھ اينے باتھوں میں لے کر پیارے اے دیکھاتھا۔

" كيسالكتا ہے نا بھاني جب وہ محص جي آپ کے سوا کچھ نظر نہ آتا ہواور پھراہے آپ ہی نظر نہ آؤ۔جوآپ کے سوائسی کی پروانہ کرتا ہو۔وہ آپ سے اس طرح بے پروا ہوجائے۔ ' وہ سسک پڑی ھی۔سارہ نے چھے کے بغیراے ساتھ لگا کرتھ یکا " وه مجھے بھی جہیں بھو لتے اور ....اور میں انہیں یاد ای مبیس رای -اس سے براہ کرستم کیا ہوگا۔" وہ یا قاعدہ بچکیوں سے رونے لگی۔سارہ کی آئیسیں بھی نم ہوئی تھیں۔اس نے ہاتھ کی خرم پوروں پراس کے آ نسوچنناشروع کیے۔

" كيا مجھے اى طرح آزمايا جانا تھا؟ كيا آ زمائش ہے کہ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے اس كے شوہر كے ول ير دوسرى عورت قابض موجائے، راج کرے۔کوئی احساس دنیا میں اس سے بردھ کر تكليف دونبيس موسكتا\_ بهت مشكل بصبر كرنا نبيس كريارتى۔ بہت بے بس ہوں۔" وہ اور شدتوں ہے بلک رہی تھی۔

و مر صبر كرنے والوں كے ساتھ تو اللہ ہوتا ہے۔ کیاتم اللہ کواپنے ساتھ رکھنانہیں جاہتیں؟'' سارہ نے نری ومحبت سے کہتے اسے دیکھا۔ لاریب آ نسووں کے درمیان زخی انداز میں مسکرائی۔ بوا

"بيبت كن ع ب- بهت كتافي آميز بمي-جس کے سامنے اور اقرار سے ہم ہمیشہ کتراتے

ہیں۔ ہم اللہ سے درحقیقت محبت مہیں کرتے ہیں بھالی! ہم بس اپنی خواہشوں کے غلام ہیں مص بے پیروکار، اگر میں اللہ سے محبت کرتی ہوتی تو آج عم سے اتن بے حال نہ ہوتی۔ میں اللہ سے عبدالعن سے زیادہ محبت کرتی ہوتی تو یوں وحشت زدہ اور بے صبری نہ ہورہی ہوتی۔ کاش میں عبدالغنی کی بجائے اللہ سے محبت كرتى ، بتا ہے ميں نے كہيں بر ها تھا۔ عورت کے لیے مرد دروازہ ہوتا ہے۔ دروازے کا کام راستہ روکنا یا راستہ دینا ہوتا ہے۔عبدالعنی نے میرا راستدروک لیا۔ مجھے آ گے جانے ہی نہ دیا۔ ہر عورت کی زندگی میں ایسا کوئی نہ کوئی مرد آتا ہے۔ مجھی تو عورت پیمبر ہوئی ہے نہ ولی۔ وہ دروازہ کھولنے کی کوشش ہی تہیں کرتی۔ وہیں چوکھٹ پر میسی رہتی ہے۔اے ہی چوشی رہتی ہے۔ سجدہ کرنی رہتی ہے۔ میں نے بھی مہیں کھولا۔ میں بھی وہیں بیھی رہی۔ اسے ویکھتی، اُس پر فدا ہوتی، اسے چومتی،اے بحدہ کرنی ہوئی۔ بیسب تو ہونا تھا۔ بیسزا توملناتهی مجھے۔''

وہ جیسے ایک وحشت کے عالم میں کو یا تھی۔ سارہ گنگ رہ گئی۔ لتنی گہری بات بھی۔ س قدر سچی مگر اس برغوركون كرتائے۔

" میں بریرہ بھائی کی طرح تہیں تھی۔ جنہوں نے عشق مجازی کوعشق حقیقی پر فوقیت نہیں دی \_آ ب نے دیکھا؟ کتنی پُرسکون ہیں وہ۔اتنے بڑے بڑے نقصان بھی انہیں نہیں ڈ گمگاتے۔ بھائی کا انتہا کو پہنچا ہوا نارواسلوک بھی کس ہمت سے سہہ جاتی بیں ۔ مگر میں ایسانہیں کر عتی ۔ میں ایسا کیسے کروں؟ یہ نہیں کہ میں نے مبری کوشش نہیں کی؟ مجھے اس میں سخت ناکای ہوئی ہے۔'' اس کے لیج میں بے بی کرلار بی تھی۔ بارون

نے ہونٹ مھیج تھاوروہیں سے بلٹ کیا تھا۔اپنے

كمرے ميں آكراس نے بيل فون أٹھا كرعبدالغيٰ كا

نمبرڈ اکل کیا۔ ''السلام وعلیم!''عبدالغنی کی سنجیدگی سے بھر پور آ وازا بحری می۔

°° وعليكم السلام! عبدالغن! آپ كا كام جتنا تبحى ضروری ہے۔ واپس آ جائیں۔ لاریب کے علم میں آچل ہے یہ بات کہ آپ یہاں آئے تھے۔ وہ بہرحال لاعلم ہے کہ آپ کی ایمرجسی میں اجا تک لوثے ہیں۔ میں مہیں جاہتا وہ مزید خود کو ہلکان كريے۔" ہارون كے ول ميں لاريب كے ليے جستى محبت تھی وہ اس بل کو یا پوری طرح آشکار تھی اس کے اندازے۔

" جی بہتر، میں انشاء اللہ کھے در میں پہنچتا

ہوں۔السلام وعلیکم!'' ہارون نے سلسلہ منقطع کردیا تھا۔اس کےانداز میں عجیب سی شکستگی تھی۔ کچھ دیر کھڑا رہا پھر بلیٹ کر كمرے سے چلا گيا تھا۔

☆.....☆

وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی عبدالہادی کے كمرے ميں آئی۔ كمرہ خالی نھا۔اس كاغصہ اور فشار خون مزيد براه كيا-

'' کہاں ہیں عبدالہادی؟'' اس نے ملاز مہ کو پکارانھا۔ جو بچھ فاصلے پر ڈسٹنگ میںمصروف تھی۔ "مر!میم لزا کے ساتھ ابھی لان کی طرف گئے ہیں۔''ملازمہ کاجواب اے آگ لگا کے رکھ گیا۔ " بجھے وہاں چھوڑ کے آؤ، مگراس طرح کہ ..... وه بچھے نہ ویکھ یا نیں۔'' ملازمہ ہونق ہوئی تھی اس مطالبے یر،البتہ بحث تہیں کی۔

' پھرآپ کو پچھلے جھے سے جانا جا ہے، تشریف ائے!"علیزے ہونٹ کھیج اس کے ہمراہ ہو لی تھی۔ ر ہائتی جھے ہے تکل کر وسیع وعریض سرسز

لان کا آیٹاز ہوا تو موسم کی خوشگواری کا انداز ہجھی ہوتا تھا۔ مکراس کا ذہن اُ تنا تنا ہوا تھا کہ ماحول اور موسم کی خوشگواری کا احساس نہیں کرسکی ۔ پچھے فاصلے ر اسے عبدالہادی لزا کے ہمراہ نظر آ حمیا تھا۔ امریکن کھاس پرسفید بے حدامالکش چیزز پر ببیضے وہ دونوں بلاشبہ اس حسین ترین ماحول میں خود بھی ماحول کی دلکشی وسحرانگیزی میں اضائے کا باعث لگ رہے تھے۔علیزے کے قدموں کی رفنارخود بخودست پڑگئ۔اس نے ملازمہ کو وہاں سے جانے کا اشارہ کردیا تھا۔ان دونوں کا رُخ دوسری جانب تھا۔جھجی وہ اس کی آید سے

" میں خود کو بہت مشکلوں سے سمجھاسکی ہول يوسف كمتم ميرے بيس موسكے - تبين موسكتے - تم جانے ہومیں نے کتنی محبت کی تم سے ۔ مگر میری محبت س کام کی۔ کاش اس لڑکی سے ملنے سے قبل موت آ جانی مجھے۔ "علیز سے نے اس کی بھیاری آ وازسی تھی۔وہ جانے بہت دیر سے رونی رہی تھی۔

" میں معذرت خواہ ہوں لزا کہ میں تمہارے لیے پچھنہیں کرسکتا۔اگر میں پیکہوں تمہارا راستہ غلط تھا تو بے جانہیں ہوگا۔ میری مثال سامنے ہے تہارے۔ وہ محبت کس کام کی جوآ پ کو پیچ اور غلط میں فرق نہ سمجھا سکے۔ یقین کرسکتی ہو۔ بھی میں بھی تمہارے جیسی وحشت کا شکار تھا۔ جن دنول میں جاچوکے پاس گیابہت آغاز میں ..... مجھےان کی کسی یات کی سمجھنہ آتی تھی۔کوئی بات اچھی نہیں لکتی ھی۔ میں ہروفت ایک بات سوچتا تھا۔ پچھاپیا ہوجو عليزه بجھے ل جائے۔ يا ميں بيسوچٽا تھا مجھے خدامل جائے۔ میں اللہ سے ضرور یو چھوں گا اُس نے مجھے كيول بنايا\_اس فرسوده دنيا ميس لاكر مجھے كيا وكھلانا جاہا۔ مجھے تو یہاں کے ذرے ذرے سے کوفت

ہور ہی ہے۔ یہاں جو پھی نظر آتا ہے، وہ حقیقت میں ہوتا تہیں ہے۔ یہاں تو جھوٹ پر پردہ پڑا ہے۔ انسان این جیب محرنے کے لیے غلط راستہ نکالتا ہے۔اگر دیا ہے ہی جھے محبت ہوناتھی اور وہ بھی ایسی تو پھر پہلے اس کے دل میں میری نفرت کیوں ڈال دی۔ تیرے قانون اتنے تکلیف وہ کیوں ہیں۔ میں شب جررب سے رورو کر، گڑ گڑا کر یہی سوال کرتا رہا۔ مجھے موی کی طرح کو وطور پرجانے کی ضرورت مہیں پر ی کہ رب تو میری شہرگ سے قریب تھا۔ میں نے یکارا تھا۔اتی شدتوں سے،اتی بے قراری ہے لزا ....! تم یقین کر علی ہو؟ مجھے اینے ہی قریب سے جواب ملاء مجھے استنے ہی سکون سے سلی دی گئی۔ مجھے لگا تھا، میرے پھڑ کتے ہوئے وحشت بھرے دل یر کسی نے ہاتھ رکھ دیا ہو۔ ایسا قرار تھا۔ جے الفاظ میں بیان ہی تہیں کیا جاسکتا۔ میں مہیں کیا كبول سوائے اس كے كه ميں خدا ہے تنہار سے سكون کی دعا کروں گا۔"

رو اور جھے یہ بناؤیوسف! کیا اگر میں بھی تہاری طرح مسلم ہوجاؤں تو جھے میری میں بھی تہاری طرح مسلم ہوجاؤں تو جھے میری محبت مل جائے گی؟ تم اپنالو کے جھے؟ "بے چینی کے مظہر اس سوال نے جہاں عبدالہادی کو چکرا کے مظہر اس سوال نے جہاں عبدالہادی کو چکرا کے مظہر اس سوال نے جہاں عبدالہادی کو چکرا اس کھر گئی تھی۔ جوسب سے الکے کئی ٹائیوں کو خاموثی چھا گئی تھی۔ جوسب سے زیادہ علیز ہے کے لیے گراں تھی۔ ایک ایک لمحہ تیا مت خیز تھا۔ وہ عبدالہادی کے تاثر ات، اس کے احساسات سے آگاہ ہیں تھی۔ جبھی بل صراط کے اس کے اور عبدالہادی کو لیے کر یہاں رہی جبل رسید کرے اور عبدالہادی کو لیے کر یہاں رہی جائی جائے۔

و من من منطوع مجھی ہولزا۔ میں ندہب کی جانب اس لیے مائل نہیں ہوا تھا کہ مجھے علیز ہے درکارتھی۔ میں

مسلم ہوکر علیز ہے کو پاسکتا تھا۔ میں نے اسلام اس
لیے قبول کیا تھا کہ میں جان کیا تھا کہ اس ند جب میں
ہیں دائمی وقلبی سکون ہے۔ میں سکون کی تلاش میں
وہاں کیا تھا اور بلاشبہ بجھے سکون عطا ہوا۔ یہ بنتی ہے۔
انسان کی محبت میں سوائے ذات، برباوی اور بے
سکونی کے اور پر تھ بیں جبکہ اللہ کی محبت میں سکون بھی
ہے اور وقار بھی ، انسان معرفات اور درجات اس
محبت میں یا تا ہے۔''

بسین کی جہے۔

'' بھے تمہاری ہاتیں سمجھ بیں آ رہی ہیں۔ بھے تم

بس میری ہات کا جواب دو کیونکہ یہ طبے ہے میں اب

تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یا تو میں تمہیں حاصل

کروں گی یا بھرخورشی کرلوں گی۔' وہ پھر سے رونے

لگی تھی علیز ہے میں مزید بچھ سننے کی تاب نہیں رہی

تو منہ پر ہاتھ رکھے واپس اندرونی حصے کی جانب

بھاگ آئی آئی آئی تھی ۔اسے خت خوف اور بے بی

گالوں پر اُئر آئی تھی ۔اسے خت خوف اور بے بی

گالوں پر اُئر آئی تھی ۔اسے خت خوف اور بے بی

وہ سمس کی بہتی ہو بہاتی بھلا؟ کتنے دنوں سے وہ عبدالہادی کی بہتی می توجہ کی منتظر تھی اور اس کے پاس وقت ہی نہتھا۔ حالانکہ اس نے احساس دلانے کواسے ایک نظم بھی سینڈ کی تھی۔ جس میں اگر وہ سمجھنا جا ہتا تو اس کے جذبات عیاں تھے۔اس نے حصح کتے ہوئے ہی مگر لکھ بھیجا تھا۔

ہم ناراض ہیں تم سے
بہت ناراض ہیں تم سے
بہت ناراض ہیں تم سے
کہ بہت مصروف ہوناں تم
ہمیں تویاد کرنے کا تمہیں ٹائم ہی کب ہے
نہم کویاد آتے ہیں
براب تو معاف کرنا تم
ہمیں نہ یاد کرنا تم
تمہیں نہ یاد کرنا تم

ووشيزه (89

کا پابند ہوں، تھوڑا انتظار کرلیں۔''عبدالہادی نے نری وسجاؤے بات کی تھی۔علیزے بے چین نظر آنے کی۔اس کا کویابس نہیں چانا تھااسے تھییٹ کر يهال سے دور لے جائے۔اسے عبدالہادي كالزا کے قریب رہنا ایک آ کھیلیں بھار ہاتھا۔ تمروہ اب نیہ بات تبین کرنا جا ہتی تھی۔اس روز جتنااس کا مود خراب ہوا تفاعقمندى كانقاضا تفااس كتذكر كونه جعيرا جاتا " ام جان اور بابا جان ج سے واپس آنے والے ہیں۔ان سے ملنے کو بہت بے قرار ہوں۔ علیزے نے اک اور کوشش کرنی جابی تھی۔اسے راضی کرنے کی عبدالہادی نے فائل کو کرہ لگائی اور سيدها بوكرائ ويكها تفا

'' کیزے یہاں میں ممی کی خواہش پر مجد اور مدرسه بنوانا جاه رہا ہوں۔ ای مقصد کی محیل کی شروعات میں پیمصروفیات ہیں۔ ہاں اگرآ ہے جہیں رُك سكتيب تو ميس آپ كوجمجواسكتا موں \_ عليز \_ كا دل جل کر کمحوں میں خاتمشر ہوا تھا اس تجویز پر لیعنی وہ اس مھٹیا بڑی کے حوالے کرے اسے خود یہاں ے چلی جائے۔ اے عبدالہادی برجھی عصر آیا۔ اسے فرق ہی تہیں پڑتا تھا کہوہ اس کے قریب ہویانہ ہو۔وہ مخت روہائی ہوگئے۔

"میرا خیال ہے آپ کومیرے بجائے اپنی كزن كودايس اس كے كھر جھيجنا جا ہے۔ جو ہرونت آپ کے ساتھ نظر آئی ہے۔''عم وغصے اور اشتعال کی کیفیت میں وہ بنا سویے سمجھے بولی تھی۔ عبدالهادي جولا كر كھول كر مجھ ڈھونڈ رما تھا۔ ايك لمح کوساکن رہ گیا۔اگلے کمچے وہ ایک جھٹکے ہے سیدھ ہے۔ میرے کام میں میری مدد کردہی ہے دیش آل ويسے بچھے كيوں لگ رہاہے كہم جيلس مورى

نہم کواب ستائیں کے جب جب تم بلاؤ کے یا ہم سے ملنے آؤکے توہم تم کوبتا میں کے بهت مصروف بين بم بھي ہمیں بھی کام ہیں گتنے جمين نه بى بلاؤتم نهجم كوميادآ وتتم كرہم ناراض بیں تم سے بہت ناراض ہیں تم ہے اس کی ہرآ س مث تی تھی۔عبدالہادی کی

جانب ہے کوئی رسیانس نہ یا کروہ کتنی دھی ہوئی تھی۔ کسی قدرروہائی ہوئی تھی۔ مرہست جبیں ہاری تھی۔ جانے کیوں اے لگ رہاتھا یا اُس نے دل کوسلی دی تھی۔ ممکن ہے اسے فیکسٹ نہ ملا ہو۔ ممکن ہے اس نے کھولا ہی نہ ہومصروفیات کی بنابر بجھی وہ کسی اور بہانے ہے اس کے پاس چلی گئی تھی۔وہ عجلت میں لكتاتها كبيل جانے كوتيار

"علیزے ..... آہے۔" وہ اے دیکھ کرنری سے خاطب ہوا تھا۔

" مجمع كه بات كرني تقى - آب تو نظرى نبيس آتے۔ 'وہ ناچاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گئی تھی۔ "جى ضرور بوليے،معذرت خواہ ہول عليز ب دراصل مصرو فیات بهت ہیں، ہروفت بھاگ دوڑ لگی ربتی ہے۔آپ کے سامنے ہی ہے۔" کچھ کاغذات فائل میں لگا تا ہوا وہ اے دیکھے بغیر بات کررہا تھا۔ علیزے کو دکھ سا ہوا۔ کام اب اس کے نز دیک شاید

" میں یہاں ایرجست مہیں موریارہی۔ ہم والیس کے جاتیں گے؟"

ہیں۔ میں نے کہاناں میں چھی ذمہ داریوں کو نیھانے



اکٹھا ویکھا تھا۔ اور اب ..... اب تو جیسے حد ہوگئ تھی۔محترمهاہےشادی پراکسارہی تھیں۔پقریر بھی الرمستفل ياني كاقطره كرے وہاں بھي شكاف پر جاتا ہے بیاتو پھر عبدالہادی تھا۔ ایک عام انسان، وہ پھر ہےروہائی ہونے لگی۔خاکف ہونے لگی۔سیل فون کی وائبریٹنگ پر وہ چونک کر متوجہ ہوئی تھی۔ اسكرين برلاريب كانام چكب رباتها-" اللَّام وعليم الشكر بيك كونويادا في ميري-ورند مجھے خود کلنے لگا تھا مرکئ ہوں میں ۔ "اس کا سارا غصبہ لاریب پر نکلنے لگا۔ جوابا سرد آہ مجرنے کی آواز سانى دى جى-'' وعليكم السلام! جيتي رهو\_ بهت خوشيال ديكھو\_ محسوس ہونے اور کی حادثے کے رونما ہوجانے میں فرق ہے علیزے مہیں صرف لگتا ہے۔ یہاں میں واقعی مرکنی ہوں۔تمہارے بھائی نے کام ہی ایسا کیا ہے۔''وہ جیسے پھر سے رووینے کو تیار تھی۔علیز ہے مھنگ سی تی۔ " خدانخواسته كيا جوكيا؟ بهائي تُفيك تو بين؟" علیزے کی جان پربن آ تی تھی۔ " البیس کیا ہوگا؟ دوسری بیوی کے سنگ بہت خوش ہوں گے۔ مرنے کو، جلنے کو تو مجھے یہاں لاچھوڑا۔''اس کے کہجے میں طنزتھا، کی تھی۔علیزے سنانے میں گھر گئی تھی۔ ساعتیں سائیں سائیں كريزليس-

" کیا کہا؟ شادی کرنی بھائی نے؟ وہ ایا کیے سكتے ہیں؟"اہے جسے یقین نہ آتا تھا. '' ہاںٹرسٹ کھولا ہےانہوں نے ذاتی ،غریب ہے سہارا عورتوں کو ای طرح تحفظ دیں گے۔" لاریب کا لہجہ زہر خند ہوا۔علیز سے شاکٹر رہ گئی۔ لارىپ تفصيل سنارې تھى۔ (یاتی انشاءالله ماوفروری میں ملاحظ فرمایتے)

ہو۔اور میجیلسی تو محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے ناں؟ كريكث؟" عليزے يوں موكن كويا كمروں يالى آپڑا ہو۔خفت کی زیادتی سے دونظریں اٹھانے کے قا بل مبیں رہی تھی ہے جھنجلا ہے جوتھی وہ الگ\_ " بجھے بس اتنا پتا ہے کہ جھے یہاں ہیں رہنا۔" اس كاانداز ضدى اوربيث دهرى والانقا\_

" يار كها لو بي اللي دينا مول آب كو" عبدالہادی نے بھی اسے سی بیچے کی طرح ہی بہلایا تقام جبجي وه بے تحاشاغصے ميں آگئي گھي۔

" گڈ..... تاکہتم یہاں اس سنبری چڑیل کے ساتھ کل چھرے اڑاؤ۔"

" كيز \_\_....!" عبدالها دي كالهجه جتنا سرد تقا ای قدر ہے بھی علیزے نے مطلق پروائیس کی۔ "آرينير دنيا مين مرتبيل محقد بهت مليل مے۔اسے فوراہے بیشتر چاتا کریں۔"مرخ چرے كساتهم مقيال تهيج وه جيسة روركرري كفي-"اہے ذہن کوآ لودہ مت کریں لیزے! ہاری اس جائيداد مين رشية وارول مين لزا كالجمي حصه ہے۔ میں اس سے ایز اے کزن ملتا ہوں۔ ای نظر سے و مکھتا ہوں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت تہیں ہے۔'' اب کے اس کا لہجہ دھیما اور مفاہمتی تھا\_علیز سے کا اشتعال پھر بھی کم ہیں ہوا۔

دو محرضروری تبیں وہ بھی آپ کواس نظرے ر میستی ہو۔ میں نے کہا نال ..... مجھے وہ آ پ کے ساتھ پیندنہیں۔"عبدالہادی نے گہراسانس جرااور خودكود هيلا جھوڑ ديا۔

''اوکے فائن! میں خیال رکھوں گا۔اب آ پ كرے ميں جاؤ۔ ميں ضروري كام سے جارہا موں۔"اس کا سرتھیک کراس نے کہا تھا اور بریف كيس الفائے كرے الل كيا تھا۔ مرعلیج ہےنے اس کے بعد بھی متعدد مارائہیں

WWW.PAKSOCIETY.COM

Copied From





تایاجان کے الفاظ میری روح تک کوچھلٹی کرجاتے تھے مگر جھے نہایت صبرے کام لیرا تھا۔ کیوں كەزىرى نے مجمى بھے دوسرا آپٹن ديا بى تيس تفا۔ بہت جلد جھ پربيعقده بھی كھل كيا كماس ساری سکے۔ زنی کا مقصد بھے وہنی طور پرنہیم سے شادی کے لیے تیار کرنا تھا۔ تائی جان کو .....

# زیست کی پُر ہول وادی ہے اُٹھا ایک سوال ، افسانے کی صورت

بھرے انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتے۔ '' دل چھوٹانہیں کرتے تانیہ بیگم۔ حالات بھی ایک ہے جیس رہتے۔ وقت کا تو کام بی گروش کرنا ہے۔تم دیکھناایک دن ہم اپنا گھرضرور بنائیں گے، جهال مروه قانون نافذ موكا جوتم حاموكي

ابو کے ان دو حیار جملوں میں اک عجیب سا كرب اور بے بى محسوس كيا كرتى تھى ميں \_ بيج بھى یمی تھا کہ آخر کون جا ہتا ہے کہ وہ اپنے پیاروں کے ہمراہ ساری زندگی کرائے کے مکان میں گزار دے اوراً س کی خزاں رسیدہ زندگی میں بہار بھی اینے پیکھ نہ پھیلائے۔ گھرے محبت بھی ماں کی گود کی طرح ہوئی ہے۔انسان جہال پیدا ہوا ہو، جہاں اُس نے اینے والدین کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا ہو، جہاں اُس نے اینے سنہرے مستقبل کے خواب بنتا سکھے ہوں، اس جگہ کو وہ کیسے بھلاسکتا ہے ۔ لوگ تو سات سمندر یار سے بھی اپنا آخری وقت آبائی گھر وں میں گزارنے کے لیے وطن واپس لوٹ آتے

میں خلق خدا کے اس طبقے سے تعلق رکھتی ہوں جو ہرشنج اینے خوابوں کا گلا تھونٹ کرخودکو دن بھر ملنے والی نئ اذیتوں کے لیے دہنی طور پر تیار کر لیتا ہے۔ شاید یمی وجہ تھی کہ میں نے کم عمری میں ای اپنی محرومیوں سے دوئ کر کے خواہشات کے جزیرے يرجينا سيحلياتهابه

ای نے جب بھی ابو کے سامنے اپنے بے کھر ہونے کا رونا رویا، جواب ہمیشہ یمی ملا کہ اللہ صبر كرنے والوں كے ساتھ ہے يتم بھى اس يب كائتات كامسلحت مين خوش رمنا سيكه لوتو ذبني اورقلبي سکون محسوس کرنے لگو گی۔''

" ان بشرطیکه میری قلبی حرکت، ذبنی پریشانیوں کے سامنے ہتھارنہ کھینگ دے۔

چند کھے تو قف کے بعدای اشاروں کناروں میں این محازی خدا سلمان احد کو این باری کا احساس بھی دلا جاتیں تو وہ گہری سائس کیتے ہوئے تاك يريكي عينك اتاركرميز يرركهت اورنهايت شفقت







الی الے میں کی ہے کھر محض کی معاشرے میں کیا ہے بعد ای ہے بس کے عالم میں میری جانب دیا ہے۔ اسے میں میری جانب دیکھتیں، تو میں فوراً نظریں جھکا کر کسی کام کے منافست ہوئے ہوئے بھی ابو سے مختر بحث بہانے پاس سے اٹھ جایا کرتی تھی۔اس کہ وجہ ڈھکی

ہیں۔ایے میں کسی بے گھر شخص کی معاشرے میں کیا



چھپی نہیں تھی۔ میں نے دوسال <sup>قبل</sup> کا بچ کو خیر با دکہا تھا۔ شکل وصورت بھی بری جبیں تھی شایدای وجہ سے البیں میرارشتانسی اچھی جگہنہ ہونے کا دکھ بھی اندر ہی اندركھائے چلاجار ہاتھا۔

'اُس کھے بھیےا پی بے قدری کا احساس کئی گنا بزه جاتا تقاء جب لوگ ميري تعليم وتربيت كويكسر نظر اندازكر كے اس بناير والي اوث جاتے تھے كير باپ ائم لیکس میں ملازمت کرتاہے، اکلوتی بیٹی ہے مگر پھر بھی اپنا گھر نہیں ہے۔جولوگ زندگی بھرا پنا گھرنہ بنا سکے ہوں وہ بیٹی کو جہیز میں دعاؤں کا علاوہ کیا دے

مجھے یاد ہے کہ ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو جیسے ہی ابو تنخواہ لے کر گھر چہنچتے تھے تو ای سب ہے پہلے كرائے كى رقم أس ميں سے الك كرليا كرتى تھيں۔ "سلیمان احمرامیں ہر ماہ کراپیر کی رقم الگ كرتے ہوئے بيضرورسوچى موں كه مم تو شايد كماتے بى مالك مكان كے ليے بيں۔اس آزاد ملک میں رہنے کے لیے ہمیں اپنی ایک ایک سانس کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ دو دن کرایہ دینے میں تاخیر ہوجائے تومالک مکان ماتھے پر مستحس رکھ کر دروازہ پید ڈالتا ہے۔ آخر ب گھروں کے مالک ہمیں خود سے کمتر کیوں مجھتے

بیسب میرے رہے کا نظام ہے تانیہ بیکم۔وہ كى كود كرآ زما تا بوتوكى سے واپس لے كر\_" ابو کے کہے میں وہی از لی سکون محسوس کرتے ای ای زیراب جانے کیا کھے بدیروا کررہ جاتیں به جب که میں ان کی جھنجلا ہث و کھے کرمسکرا دیا کرتی

جن دنوں فہیم سے میرے رشتے کی بات چل

رہی تھی امی کچھ زیاوہ خوش نہیں تھیں ۔ فہیم کی ایک پرائیوٹ فرم میں اوسط درج کی ملازمت تھی۔ خاندان شریف نها اور قیملی بھی زیادہ بری نہیں ھی۔اس کے باوجود ای کو بیرشتہ دل ہے قبول تہیں تھا۔ انہیں اس بات پرشدیداختلاف تھا کہ فہم کے پاس اپنا کھر تہیں ہے۔ان کے نکعہ نظر ہے ابوبھی متفق تھے لیکن اپنی تناعت پسندی نے اس بارجھی البیس جہم کے حق میں ولائل کا سہارا لینے يرمجبور كرديا تفا

'' تانیہ بیکم! رشتہ بہت معقول ہے۔ بچہاوراس کے گھروالے بھی ویکھے بھالے ہیں۔ اگر گھر تہیں ہے تو کیا ہوا۔ساری دنیا اینے کھروں میں تو تہیں رہتی۔اللہ نے جاہا تو ایک دن فہیم بھی اپنا کھر بنا ہی

' پیرسب اس فندرآ سان ہوتا تو آج ہم لوگ مجھی ہے کھر نہ ہوتے ۔ بیہ بہت نفسانفسی کا دور ہے سلیمان احمد بیسہ ہمیشہ بیسے والے پر ہی مہر بان ہوتا ہے۔جس کے پاس آج ایک مکان ہے گل اُس کے یاس دو ہونے کی اُمید تو رکھی جاستی ہے ۔ لیکن مرائے دارتو چھید کیے ہوئے برتن کی طرح ہوتا ہے -اُس كى كمائى ميس بركت جيس موتى كيون كدائے اینی ہرسانس کی قیمت چکانا ہوتی ہے۔''

" تم وسوسول میں پڑنے کے بجائے حقیقت پیندانه انداز میں سوچو۔ بیٹیوں کو زیادہ عرصیہ گھر بٹھائے رکھنا واکش مندی تہیں کہلاتی۔ وہ اپنی تعلیم مكمل كر چكى ہے۔ چندسال مزيد گزر محيّے تو رشتوں كا كال يرجائے گا۔اور ميں ہيں جا ہتا كہ ميري بين يربهي ايبا وفت آئے للذا جلد بازي ميں انكار كرنے کی ضرورت جیس ہمیں کوئی بھی فیصلہ کرنے ہے جل اس کے ہر پہلو کا جائزہ لینا ہوگا۔'' ابوجان کے اصرار پرای نے بہم کےسلسلے میں

نیم رضامندی کا اظہار تو کر دیا تفالیکن دل ہے خوش مہیں تقییں ۔

公.....公.....公

فہیم کا رشتہ تایا جان کی معرفت آیا تھا۔ ہات ابھی کسی فیصلے تک نہیں پہنی تھی کہ میری زندگی کامنوس ترین لمحدآن پہنچا۔ ابواورای کسی عزیز کی عیادت کے لیے ہسپتال جارہے تھے کہ موٹر بائیک پرایک قاتل بس چڑھ دوڑی۔ عینی شاہدوں کے مطابق حادثہ اس قدرا جا تک پیش آیا تھا کہ میرے والدین کوسنجھلنے کا موقع ہی نہ ل سکا۔ ای ابو مجھے ہمیشہ کے لیے بے مارو مددگار چھوڑ کرفلک کے اُس پار جا بسے تو مجھے بھی ماراے کا مکان چھوڑ کرتایا جان کے ہاں منتقل ہونا مڑا۔

تایا جان کو بھی بھی جھے سے انسیت نہیں رہی تھی۔ اُن کے مالی حالات ہم سے بہت بہتر تھے یہی وجھی کہ وہ صرف عیدشب برات پر ہی ہمارا حال احوال پوچھنے کی زحمت کیا کرتے تھے۔ وہ مجھے اپنی ہاں صرف برا دری کا منہ بند کرنے کے لیے لائے تھے۔ رہی ہی کسر تائی جان نے پوری کردی تھی۔ وہ مجھے اپنی بیٹیوں کے لیے خوست قرار دے کر جلد از جلد بیاہ دیے پرتلی ہوئی تھیں۔ حالانکہ یہ کیے ممکن تھا جلد بیاہ دیے پرتلی ہوئی تھیں۔ حالانکہ یہ کیے ممکن تھا کہ میری موجودگی سے ان کی بیٹیوں کے حقوق کے خصب ہوجاتے۔

مسبب ہوجائے۔ ''سلیمان احمد تھا تو میراسگا بھائی مگرعقل سے بالکل پیدل تھا'' تا یا جان ہر چو تنصروز ڈاکٹنگٹیبل پرچائے کا کب ہاتھ میں آتے ہی اس موضوع پرز ہر افشانی کرنے لگتے تنجے۔

افشائی کرنے گئتے تھے۔
"ساری عمر انکم فیکس جیسے محکمے میں ملازمت
کرنے کے باوجود اکلوتی بٹی کوکرائے کے مکان میں
چھوڑ گیا۔لوگ محج کہتے تھے کہ جس روز شہر میں سو
احمق مرے تھے اُسی روز سلیمان احمہ نے دنیا میں

آئکھ کھولی تھی ....ساری زندگی ایمانداری کا میڈل سینے پرسجائے خود بھی ذلیل ہوتار ہااوراولا دے لیے بھی کچھنہ کرسکا۔''

تایا جان کے الفاظ میری روح تک کوچھٹی کر جاتے ہے۔ گرچھٹی کر جاتے ہے۔ گرجھے نہایت صبر سے کام لینا تھا۔ کیوں کہ زندگی نے بھی جھے دوسرا آپشن دیا ہی نہیں تھا۔ بہت جلد مجھ پریہ عقدہ بھی کھل گیا کہ اس ساری سنگ زنی کا مقصد مجھے ذہنی طور پرنہیم سے شادی کے لیے تیار کرنا تھا۔ تائی جان کو مجھ سے مستقل جان چھڑا نے کا یہی ایک طریقة سوجھا تھا کہ نہیم سے شادی کردی حالے کا یہی ایک طریقة سوجھا تھا کہ نہیم سے شادی کردی حالے کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی کردی حالے کے اس کے اس کے اس کی کردی حالے کے اس کے اس کی کردی کردی حالے کے اس کے اس کی کردی حالے کے اس کے اس کی کردی حالے کے اس کی کردی کردی حالے کے اس کی کردی حالے کی کردی حالے کے اس کی کردی حالے کی کردی حالے کے اس کی کردی حالے کی کردی حالے کی کردی حالے کے کہ کردی حالے کی کردی حالے کی کردی حالے کے کہ کردی حالے کردی حالے کی کردی حالے کردی حالے کیا کہ کردی حالے کی کردی حالے کی حالے کی کردی حالے کی کردی حالے کردی حالے کی کردی حالے کردی حالے کی کردی حالے کی کردی حالے کیا کردی حالے کردی حالے کردی حالے کردی حالے کردی کردی حالے کردی حا

جنانچہ ایک روز تایا جان نے اپنی مجبور ہوں کا رونا روتے ہوئے مجھ سے اس رشتے کی بابت حتی رائے طلب کی تو میں نے ان کے فیصلے کو اپنا فیصلہ قرار دے کرمسئلے کومنتی انجام تک پہنچا دیا۔ فیصلہ تو شایدوہ پہلے ہی کیے بیٹھے تھے۔بس رسی کارروائی کے طور پرمیری ہاں سناباتی تھا۔

☆.....☆

کچھ دنوں بعد سادگ سے میرا نکاح نہیم رضا ہے کردیا گیااور زخفتی بھی ہوگئی۔ ونہیم متنہ اگھا نے سے تعلق کھتے ہتھے ایک

نہیم متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے ہتے۔ اُن کے والدوفات پانچکے ہتے جب کہ والدہ کا سابیسر پرموجود تھا۔ وہ دو بہنوں کے اکلوتے بھائی ہتے۔ ان کے گھریلومسائل بھی بالکل وہی ہتے جن سے میں ساری زندگی نبرد آزمارہی ۔ شایداس لیے پیا گھر پہنچ کر مجھے اجنبیت کا احساس بالکل نہیں ہوا یہ

فہیم مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے۔وہ اپنی بساط میں رہتے ہوئے میری ہرخواہش کو پورا کرنے کی کوشش میں رہتے تھے۔ میں خود بھی اپنی زندگی سے بہت خوش تھی لیکن میر کسک اکثر دل کوافسردہ کردیا

دوشیزه 95

كرتى كى كەكاش ميرا بھى ايك كھر ہوتا ہے ميں بہت محبت اور جاہت سے سنوار لی۔ جس کی ایک ایک اینٹ سے میری جذباتی وابستی ہوتی اور اس کے درو دیوار ہریل مجھے تحفظ کا احساس ولاتے۔ کیکن افسوس کہ پیرسب خواب وخیال کی با تیں تھیں۔ شادی کے بعد میرا صرف ٹھکانہ بدلا تھا حالات تہیں۔ ہر ماہ کی عم تاریخ کوہیم اپی خون کیلیے کی کمائی کے کر کھر میں واخل ہوتے تو میں اپنی مال کی طرح سب سے پہلے اُس میں سے مکان کا کرایہ تکال کر الك كرتى اور پھرياتى مائده رقم اوراخراجات كى لسك سامنے رکھ کرسر پکڑ گئی۔

گھر بھر کی کفالت فہیم کے ذمہ تھی اور وہ بہت جال فشائی سے محنت کررہے تھے۔ بیان کی محنت کا تنیجہ تھا کہ صرف دوسال کے اندر انہوں نے اپنی دونوں بہنوں کو بیاہ کراہے اسے گھر رخصت کر دیا۔ شاویوں کی تقریب گو کہ بہت ساوگی ہے منعقد ہوئی کیکن پیربھی قرض کا سہارالینا ہی پڑا تھا۔

وفت کا پہیدا پی مخصوص رفتار ہے تھومتا رہا اور یوں زندگی کے دس سال گزر گئے۔اس دوران اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بینی نادیداور بیٹے قاسم کی انمول نعمت سے بھی نواز دیا۔جب کہ قہیم کی والدہ اور میرے تایاجان اس دنیاہے منہ موڑ گئے۔

ہم اپنی زندگی ہے کافی صد تک مطمئن تھے۔ کو آمدن اتني زياده نبيس تھي كه برآ سائش ميسر ہوتي ليكن الله كاشكرتها كالبهي أس نے بھوكانبيں سونے ديا تھا۔ اب ماری زندگی کا اہم ترین مقصد حصول رہ گیا تھا۔ ہماری اپنی زندگیاں تو جسے تیسے

ا نہی دنوں فہیم کے ایک دفتری ساتھی نے اپنا یلاٹ فروخت کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ یہ پلاٹ شہر کے مضافات میں نولغمیر شدہ ہاؤ سنگ سوسائٹی میں تھا۔ فہیم نے مجھ سے مشورے کے بعد وہ بلاث خريدنے كافيصله كرليا۔اب مسئلہ بيتھا تمام ترجع بوجي كا حساب لكانے كے باوجود مارے ياس إتى رقم موجود مبیں تھی کہ پلاٹ کی ۔ ت اوا کی جا عتی ۔ بہت سوج بحار کے بعد میں نے اپنا تمام زیور لا كرفهيم كى جھولى ميں ڈال ديا۔

"ميتم كيا كررى مو بيرزيور بي تو مارا واحد ا ثاثه ہے۔ اگرآج اے سنجال کرر کھ لیں گے تو کل نادىيى شادى مىس كام آجائے گا۔"

وہ تو شاید اس زبور کے بارے بہت دور کی سوچے بیٹھے تھے۔لیکن میں نے مقیم ارادے کرنے کے بعد ہی الہیں زیور فروخت کرنے کے لیے دیا تھا ۔ میں نے اُن کا موقف توجہ ہے سنااور پھر قریب بیٹھ

" سونا بھی بھی غریب کا نصیب مہیں ہوا کرتا۔ پیصرف ان حجمولیوں میں پھلتا پھولتا ہے جہاں ان پرنظرتہیں رکھی جاتی ۔غریب تو اس سلسلے میں سدا کا عیبی ہے۔ جب بھی اس کے تھریر کوئی قیامت ٹوٹتی ہے اُس کی نظرسب سے پہلے کا نوں کے جھمکوں ، گلے کے ہار اور ہاتھوں کے تنکن پر جاتی ہے۔آپ اللہ کا نام لیس اور اے سنار کے. حوالے کرآئیں۔زندگی نے وفاکی اور اگر قسمت میں ہوا تو اوپر والا چھر سے کوئی وسیلہ بنا دے گا۔ویسے بھی اس وقت سب سے بروا مسئلہ گھر کا حائے گی اور بحت بخو دہونے لگے گی۔جب ہاتھ یسے آنے شروع ہو جائیں تو کوئی بھی مسئلہ

فہیم میری ساری تمہید سرجھ کائے سنتے رہے، وہ بالكل خاموش تصے۔ بظاہران كے ياس ميرى تجويز كو رد کرنے کی کوئی معقول وجہ ہیں تھی کیلین میں جانتی مھی کہان کی روح میں اُس بل ٹویٹ پھوٹ کا ممل بہت تیز ہو گیا تھا۔ان کی جھی ہوئی بلکوں میں ہونے والی تفرتفراہٹ اس بات کا جوت تھی کہ ان کی م جمعیں ہیں پرول ضرور رور ہاہے۔شادی کے بعد انہوں نے اپنی بہنوں کی شادیاں کیس تو سر پر قرض بھی چڑھ گیا تھا۔لیکن انہوں نے ہمت بیس ہاری ھی بلكه شام كے وقت ايك يارث ثائم ملازمت تلاش كر کے جیسے تیسے اپنے سر ہے قرض کا بوجھا تاریجینکا تھا -ان مشکل حالات میں اگروہ جا ہے تو جھے نے پور کے کرآسانی ہے اپنا قرض اتار سکتے تھے اور میں یہ قربانی ویے میں ایک بل کی در نہ کرتی مگر انہوں نے خودایے کیے مشکل راستہ چنا تھا۔ جواُن كى خود دارى اور فرض شناسى كامنه بولتا ثبوت تھا۔

قصہ محضر کافی بھاگ دوڑ کے بعد ہم لوگ زمین کا وہ مکڑا خریدنے میں کامیاب ہو گئے جس پر ہارے خوابوں کو بھسم حالت میں ظہور پذیر ہونا تھا۔ تمام ترجمع پوجی اور زیور فروخت کرنے کے باوجود بھی ہمارے یاس رقم بوری مبیں ہوئی تھی۔ چنانچے جہم نے اینے دوست کی منت ساجت کر کے اُسے قائل كرلياتفاكه باقى رقم دوسال كاندرا قساط ميس اداكر

جس روز بیرمعاملات طے پائے ہمارے کھر میں عید کا سال تھا۔ سب کے چبروں سے خوتی کی کرنیں چھوٹ رہی تھیں اور میں سوچ رہی تھی کہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ چندمر لے کا پلاٹ کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہوگا۔ بہت ہوگ ایسے ہوں گے جنہیں اس کرب کا حساس ہی نہیں ہوگا کہ اپنا گھر نہ ہونے پرانسان کو کن اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

جب کہ بے شار لوگ ایسے بھی ہوں کے جنہیں وراشت میں جائیدادیں ملتی ہیں اور وہ عمر بحرخود کو فرعون مجھ كر بنا ہاتھ ياؤں ہلائے ان كے كرائے ہى کھاتے رہتے ہیں۔لیکن پھرسوجا کہ ابوجیح کہا کرتے تھے۔اس میں بھی رب کا سنات کی مصلحت ہے۔وہ جے جابتا ہے دے کرآز ماتا ہے اور جے جابتا ہے چين کر

ونت ایک مرتبه پھر پر لگا کر اڑنے لگا تھا۔ بلاث کی اقساط حتم ہولئیں تو ہم نے بیاہم مرحلہ طے ہونے براللہ تعالی کاشکرادا کیا۔ تہم بہت پُرعزم تھے كه آينده چند برسوں ميں ہم ضرور اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنا گھر تعمیر کر عیس ۔

ایے خوابوں کوتجیر دیے کے لیے وہ اب جی صبح وشام دو جگه ملازمت کررہے تھے۔ کیکن ان کی صحت اب تیزی ہے گرنے کی تھی۔ میں جب بھی انبیں اپنامکمل چیک اپ کروانے کا مشورہ وین جواب یمی ملتا کہ کام کی زیادتی کی وجہ سے کھ تھکا وٹ ہوجاتی ہے۔ویکھنا جب ہمارا کھرین گیا تو میں بھر ہے ہشاش بشاش ہو جاؤں گا۔ یجے اب برے ہو چکے تھے چنانچہ میں نے قہیم کواس بات پر قائل کرلیا کہ وہ مجھے بھی ملازمت کرنے کی اجازت دے دیں۔ وہ اس بات کے لیے دل سے راضی تو تہیں تصلیکن جب میں نے انہیں سمجھایا کہ اس طرح ہم جلدی رقم جمع کر کے گھر کی تقبیر کا آغاز کر سكتے ہيں تو وہ نيم رضامند ہو گئے۔ اور يوں ميں نے بھی ایک فرم میں ملازمت کا آغاز کردیا۔

اب ہم دونوں کو دنیا جہان کا کوئی ہوش نہیں رہا تفا۔ اینے کھر کا حصول ہاری زندگی کا واحد نصب العين بن كزره كيا تھا۔ بظاہرسب چھھيک چل ر ہاتھا کیکن فذرت کوشاید کچھاور ہی منظورتھا۔



☆.....☆.....☆

ایک روز چھٹی کے بعد میں ابھی کھروا ہی چیجی ای میں کہ دروازے پر تیز دستک سنائی دی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولاتو سامنے دولڑ کے موٹر بائیک پر

" البيم صاحب كى الميه بين؟" "جی ہاں قرما میں۔" میں نے چھ نہ جھتے ہوئے کہا تو ان میں سے ایک بائیک سے اتر کر مير \_ قريب چلاآيا اورمود بانه لهج ميس بولا:

" بھائی! ہم قہیم بھائی کے ساتھ وفتر میں کام كرتے ہيں۔ وحدور فبل فہيم بھائی اجا تك دفتر ميں بے ہوش ہو گئے تھے۔ ہارے باتی ساتھی البیں ایمبولینس میں سپتال لے محت ہیں۔

" كك .....كيا موافهيم كو؟ " مجص ا پنا دل او و بتا محسوس موا''وه تھيك تو ہيں؟''

" بيرتو معلوم تهيس البيته أنهيس موش بالكل نهيس تفا اور چېره زرد پر حميا تھا۔اس وقت وه پيشنل همپتال ميں ہیں۔ پلیز آپ وہیں چھنے جائیں ۔ ہمارے سیکشن انجارج تصیر بھائی اس وفتت اُن کے یاس موجود ب-بسآب درمت مجيكا-

"جی بہتر....." میں نے بھٹکل خود کوسنجا کتے ہوئے جواب دیا اورائے بیٹے قاسم کوہمراہ لے کر گھرے تکل پڑی۔ لیشنل سپتال وہاں ہے زیادہ دور تہیں تھا۔ہم دونوں میسی میں وہاں مینچاتو کیٹ پر ہی جہم کے دوست اور لیکش انجارج تصیر بھائی سے ملاقات ہوئی۔وہ توراً ہمیں تسلیاں دیتے ہوئے ایرجنسی میں لے محت

جہال جہا کے بسر پر بےسدھ پڑے تھے۔ ڈاکٹر کےمطابق انہیں برین ٹیومرتھا۔ جےوہ ہیشہ عام مردرد مجھ کر محلے کے ڈاکٹر سے علاج كروات رب تضءاب ايك عفريت كاروب دهار

چکا تھا۔ ڈاکٹر نے اُن کی حالت دیکھ کرفوری طور پر چندمینے شد تجویز کیے تھاور خدشہ ظاہر کیا تھا کہ مرض بہت بڑھ چکا ہے۔

بیانتے ہی میری آلھوں کے سامنے اندھراسا تھانے لگا تو میں اٹھ کرواش روم میں جاھسی ۔ زندگی مجھے ہے ایک نے امتحان کی متمنی تھی ۔وفت ایک بار چر مجھ سے قربانی کا متقاضی تھا۔ میں پھوٹ چھوٹ کررور ہی تھی شایداس کیے کہ میں آج ہی رولینا عامتي هي - بيد بات مجصة قطعاً كواره بيس هي كهميري آ تکھوں کی می جہم کومزید کمزور بنادے۔

چندروز سپتال میں کزارنے کے بعد میں فہیم کو محمروا پس لے كرآ تى۔ زندگی پہلے سے بھی مشكل ہوئی تھی۔اب مجھے اپنی ملازمت کے ساتھ ساتھ تھوہیم کی دیکھے بھالی بھی کرناتھی ۔ تہیم کی صحت روز بروز گرتی چلی جارہی تھی۔ پرائیویٹ نوکری تو ہوائی روزی ہوا كرتى ہے۔ وہاں قدرانسانوں كى جيس كام كى جوتى ہے۔لہذا بمشکل ایک ماہ بعد انہیں تو کری سے قارغ

فہم جو کہ اپنی بیاری سے لاعلم تھے اس صدیے نے البیں مزیدنڈ ھال کرویا تھا۔ میں ہیں جا ہتی تھی كه وه اس حالت مين سركون ير توكري كي كي مارے مارے پھریں۔ للبدااب میں البیں کی نہ کی بہانے کھرہے باہرجانے ہےرو کئے لگی تھی۔ لیکن وہ بهت خود دار تص\_الهين بيسب قطعاً احصالهين لكتاتها اوروه خودكو بوجه بحصنے لگے تھے۔

ایک منح ناشتہ تنار کرنے کے بعد جب میں مہم کو حكانے كمرے ميں كى تو دہ بے ہوش بڑے تھے. البیں اس حالت میں ویکھتے ہی میرے ہاتھ یاؤں کا بینے لگے۔ میں نے فون کر کے فوراً ایمبولنس متكوالي

Copied From Web



FOR PAKISTAN

# مرچیں کھائیں،موٹا یا بھگائیں

جوخواتین موٹا ہے کو کم کرنا جاہتی ہیں، ان کو جاہیے کہ وہ مرچوں کا استعال کریں کیونکہ کینیڈا کی

لاول (Laval) یو نیورٹی میں ہونے والی ایک محقیق کے مطابق سرخ اور ہری مرجیں کھانے سے موٹانیے کو کم کیا جاسکتا ہے۔ سرخ اور ہری مرجیں جسم کے میٹابولزم کو بہتر کرکے فالتو چرنی مجھلانے میں مددگار ٹابت ہوتی ہیں۔ محقیق میں ماہرین نے یہ ہی بتایا ہے کہ ہری یاسرخ مرج کھانے کے



بعد لکنے والی گرمی مزید کھانے کی خواہش کودور کرتی ہے۔

## "برکش جزل آف نیوٹریش' میں شائع ہونے والی تحقیق نے فرح عالم ،اسلام آباد کا انتخاب

فہیم کودوبارہ ہیتال کے جایا تھیا اور ان کے بہت سے نمیٹ ہوئے ۔مرض پوری طرح اپنے ہینے بتا چکا تھا اور اب آپریشن کرنا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا اب اُن کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔مرض لا علاج ہو چکا ہے البتہ ادویات کے متواتر استعال ہے ان کی تکلیف میں پھھ کی کی جا کہنے تھی۔ کی تھی ہے۔

کینسراُن موذی امراض میں سے ہے جواگر کسی
کا گھر تاک لیں تو کچن کے برتن تک بک جاتے
ہیں۔ بیصرف مریض کے لیے اذبت ناک نہیں ہوتا
بلکہ اس کے پیاروں کو بھی ڈندہ در گور کر دیتا ہے۔
جب وہ اپنی عزیز ترین ہستی کو یوں قطرہ قطرہ مرتے
دیکھتے ہیں تو خود بھی نفسیاتی مریض بن کررہ جاتے
ہیں۔

ڈاکٹرنے فہیم کے علاج کے سلسلے میں جن تفصیلات سے مجھے آگاہ کیا تھااس کے لیے خاصی رقم کی ضرورت تھی فہیم میری زندگی کا واحداثا شہتھے۔

ان کے بغیر جینا میرے کیے موت سے بھی بدتر تھا لہذا بہت سوچ بچار کے بعد میں نے اپنا پلاٹ فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نہیم نے پلاٹ کی رجٹری جانے کیا سوچ کر میرے نام کروائی تھی۔ میں نے ان کے علم میں لائے بغیرا کی پراپرٹی ڈیلر سے رابطہ کیا اور پھرای کے توسط سے ایک ہفتے کے اندراندر پلاٹ فروخت کردیا۔

اس بات کا اندازہ مجھے بخوبی ہو چکا تھا کہ
پراپرٹی ڈیڈراورخریدار نے میری مجبوری سے بھرپور
فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت کم رقم کی پیش کش کھی گر
مرتی کیانہ کرتی ۔اس وقت مجھے رقم کی اشد ضرورت
تھی۔اد دیات پراٹھنے والے بے بناہ خراجات نے
سارے گھر کا نظام درہم برہم کر دیا تھا۔ادھر نہیم کی
حالت بھی دن بدن مجر ٹی چلی جارہی تھی اس لیے رقم
ماتھ میں آتے ہی میں نے انہیں ایک اچھے ہی بتال
میں لے تی۔
میں ایکی۔

سیتال میں فہیم اکثر مجھ سے علاج پر ہونے



WWW.PAKSOCIETY.COM



Copied From Web



والے اخراجات کی بابت استفسار کرتے رہنے ہتھے تکرییں إدھراُ دھرکی باتیں کر کے موضوع کوٹال دیا کرتی تھی۔

ایک شام جب میں ان کے قریب بیٹھی باتیں کررہی تھی تو انہوں نے لمحہ بھر کے لیے میری آتھوں میں جھا تکنے کے بعدمیرا ہاتھ تھام لیا اور پر سکون لہجے میں بولے۔ سکون لہجے میں بولے۔

'' تم بہت عظیم ہو عالیہ۔اپنے دکھ کو فراموش کر کے میرے دکھ کی شدت کم کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہو۔ حالانکہ یہ جانتی ہو کہ موت دھیرے وھیرے میری روح پر قابض ہوتی چلی جا رہی ''

ہے۔ ہم دونوں تو ایک دوسرے کے ایک دوسرے کے ایک جان دو قالب ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے بین آپ دوسرے کے بین آمکسل ہیں۔ بیاری تو جسم کا صدقہ ہوا کرتی ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ بہت جلد صحت یاب ہو جا کیں گے۔'ان کی بات من کر میرا دل تیزی ہے۔ دھ کا تھا۔

'' بمجھے بہلاؤ مت عالیہ۔ میں بینہیں ہوں۔ بیہ بات میں عرصے سے جانتا ہوں کہ مجھے برین ثیومر ہے۔''

ان کی زبان سے بیہائکشاف من کر لمحہ بھر کے لیے تو میں سکتے میں آگئی تھی۔

''اگر آپ جانے تھے تو مجھ سے چھپایا کیوں؟''جواباً وہ بے دلی سے مسکراکر ہولے۔ '' یہ سوال میں بھی تم سے پوچھ سکتا ہوں کہتم نے میری ہی بیاری کو مجھ سے کیوں چھپایا ۔ لیکن میں جانتا ہوں کہتم نہیں چاہتی تھیں کہ مجھے یہ خبر سن کر تکلیف کہنچ۔ بچھ ایسے ہی جذبات میرے بھی شخے۔ جب ڈاکٹر نے مجھے برین ٹیومر کے بارے میں بتایا تھا تو میں نے ہمت ہارنے کے بجائے اپنی

منت کو دوگا کر دیا تھا۔ میری دلی بلکہ شاید پہلی
اورآخری خواہش بہی تھی کہ مرنے سے بل میں تم
لوگوں کوایک جھت دے جاؤں۔ میرا خاندان میری
آئکھیں بند ہوتے ہی بے سائباں نہ ہوجائے ۔ گر
میں ایسانہ کرسکا۔ مجھے معاف کر دوعالیہ۔ میں نیج راہ
میں تنہیں ہے یارو مددگار چھوڑ کر رخت سفر باندھ
بیشا ہوں۔ بہت بدنھیب ہوں میں جواس کرب کو
ساتھ لیے قبر میں انز جاؤں گا کہ میں ایی بیوی اور
بیوں کو بے یارو مددگار چھوڑ آیا ہوں۔ اپنی ذمہ
داریوں سے فرار حاصل کرنا ہے یہ میرے
داریوں سے فرار حاصل کرنا ہے یہ میرے
دوریک۔ میں گناہ گار ہوں تنہارااورا ہے بچوں گا۔ '
توضیط کے تمام بندھن بھی ٹوٹ گئے۔ اس وقت
توضیط کے تمام بندھن بھی ٹوٹ گئے۔ اس وقت
توضیط کے تمام بندھن بھی ٹوٹ گئے۔ اس وقت
بیوں کی طرح دھاڑیں مارکررونے گئی تھی۔

" میں آپ کو پھے نہیں ہونے دوں گی قہیم۔ نہ تو میں کسی مرحلے پرخود ہمت ہاروں اور نہ ہی آپ کو حوصلہ ہارنے دوں گی۔میری دنیا تو صرف آپ سے ہے۔میں ایک مرتبہ پھرلا وارث نہیں ہونا جا ہتی

دو بحبین مرتی نہیں ہیں عالیہ۔جسم خاک سے مل کرخاک ہوجاتے ہیں لیکن محبین اس وقت تک زندہ رہتی ہیں جب تک خشہ حال قبروں پر پھول دکھائی دیتے رہیں۔تمہیں بہت حوصلے ہے کام لینا ہوگا۔''

وہ جانے مجھے کیا کچھ مجھارہے تھے اور میں ان کے سینے پرسرر کھے سلسل روئے چلی جارہی تھی۔ یہ سلسلہ دیر تک جاری مہا۔ پھر جیسے قہم کے ذہن کے تاریک پردے پر بجلی می کوندی تھی:

''سنو!اتنے مہنگے ہیتال میں توروز بہت خرچہ ہوتا ہوگا ہمارا۔اتنے پیسے کہاں سے آئے تمہارے

روشيزه 100

بہت قریب بھیج سے ہیں۔اللہ نے جایا تو بہت جلد ہم اینے نئے گھرینں شفٹ ہوجا کیں گے۔ایا کھ جے ہم فخرے اپنا کہ عیس کے۔

فہیم نے مختصر جواب دیا اور پھر نقابت محسوس كرتے ہوئے آئكھيں موندليں۔

☆.....☆.....☆

چند ہفتے بعد تہم کی حالت اچا تک تشویش ناک ہوگئی۔ابان کا زیادہ وفت ہیںتال میں گزرر ہاتھا۔ میں انہیں ہر صم کی اذیت سے بچانا جاہ رہی تھی اس لیے آئے روز کوئی نیا جھوٹ بول کر انہیں خوش رکھنے کی کوشش کررای تھی۔ بچوں کو بھی میں نے تحق سے ہدایت کی تھی کہ اپنے بابا کو سی صورت بیمت بتا ہیں كدهارايلات فروخت موچكا ب-اب ميس فيهيم ہے یہی کہا تھا کہ ہاؤی بلڈنگ کی جانب سے قرضہ منظور ہو گیا ہے اور تھیکے دار کو پہلی قسط کی ادا لیکی ہوتے ہی تعمیراتی کام شروع ہوجائے گا۔انہیں اپنی بات کا یقین ولانے کے لیے میں نے کاغذیر بنا ہو امكان كاايك فرضى نقشه بهجى وكمها ديا تقابه

جب میں نے مہیم کو وہ نقشہ دکھایا تو اُن کی خوشی قابلِ دیدھی۔وہ ہار ہار مجھ سے تعمیر سے متعلق مختلف پہلوؤں پر گفتگو کررے تھے۔

"اگریس تندرست ہوتا تو خودسارے کام کی تكراني كرتا\_ بي تفيكيدار لوگ تو كوئي موقع باتھ سے مہیں جانے دیتے۔''

" آپ فکرمت کریں تھیکیدار بھروے کا آ دمی

سے دیکھنا جا ہتا ہوں۔''ان کے کہے میں اس قدر

یاس۔ کہیں تم نے وہ پلاٹ تو نہیں چے دیا۔ایک روز قاسم بتار ہاتھا کہ ممایرا پرتی ڈیلرے ملے تھی ہیں۔" "" آب بے قرر ہیں۔ میں وہ پلاٹ کیے فروخت كرسلتي ہوں جھے آپ نے اتى جا ہت ہے خریدا تھا۔ آپ کے علاج کا سارا خرچہ وہ مینی برداشت کر رہی ہے جہاں میں ملازمت کرتی ہوں۔ پرایرنی ڈیلر کے پاس تو میں یہ یو چھنے گئی تھی كه وه مجھے كسى البھے كنسٹركشن والے سے ملوا ويں۔ كيول كرمين باؤس بلذتك سے قرضہ لے كرفوراً مکان بنوانے کاارادہ رکھتی ہوں۔''

وقت نے مجھے اسے عزیز ترین شوہرے جھوٹ بولنا بھی سکھلا ویا تھا۔ میں نے اصل بات گول كرتے ہوئے فہيم كوايك نئي آس دلائي تو ان كى وران آنھوں میں چکسی آئی۔

" كياتم في كهدراي موعاليد - كيا جميس باؤس بلڈنگ سے واقعی قرضیل جائے گا۔

''جی بالکل بہت جلد۔میرے دفتر کی ایک مہلی کے والد ملازمت کرتے ہیں وہاں۔ بہت الچھی پوسٹ پر ہیں۔انہوں نے بہت مدد کی ہے میری اس سلسلے میں \_ میں نے تو کیس تیار کر کے فائل بھی جمع کروادی ہے۔

'' کیا واقعی مکرتم نے بیرسب مجھ سے کیوں چھیایا؟" فہم نےمصنوعی ناراضکی کا ظہار کیا۔ "بیں آپ کوسر پرائز دینا جا ہی تھی۔ آپ کے چہرے پر وہ طمانیت دیکھنا جا ہی تھی جس کے لیے برسوں آپ نے ون رات محنت کی ہے۔ "میں نے ان کے کاندھے پرسرر کھ دیا تو وہ دھیرے سے سکرا ے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لکے خداجانے وہ دن بھی میری زندگی میں آئے گا



صرت تفی که مجھے اپنی روح تک کھائل ہوتی محسول ہوئی۔

ہوئی۔ ''ضرور چلیں سے تمر ابھی نہیں۔ فی الحال ڈاکٹرز آپ کودہاں جانے کی اجازت بالکل نہیں دیں شحے۔ جیسے ہی حالت تھوڑی سنجھلے کی میں خود آپ کوساتھ لےجاؤں گی۔''

"وعدے تو ثوث جایا کرتے ہیں تہیم۔ میں آپ کو یقین ولائی ہوں کہ آپ کی خواہش ضرور پوری ہوگی۔"

میں اپنی جانب سے انہیں مطمئن رکھنے کی ہردم کوشش کررہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ مکان کی تغییر کا من کران کے اندر پھر سے زندہ رہنے کا جذبہ پیدا ہو گا۔ اگر وہ خود جینے کی کوشش کریں محے تو موت بھی اُن برحادی نہیں ہو یائے گی مگر بیسب میری خام خیالی تھی۔ ہوتا وہی ہے جو کا تب تقدیر لکھے دیا کرتا خیالی تھی۔ ہوتا وہی ہے جو کا تب تقدیر لکھے دیا کرتا

اُس رات اچا تک نہیم کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ڈاکٹروں نے اُنہیں بچانے کی سرتوڑ کوششیں کیس محرکون ہے جو وقت اور ریت کومٹی میں قید کر پایا ہے۔ میں بھی نہیں بھول پاؤں گی کہ وہ رات کا پچھلا پہر تھا جب نہیم مجھے اور بچوں کو بلکٹا مچھوڑ کر اپنے خالق حقیق ہے جالے۔

وقتی طور پرتو جیسے میں اپنا ذہنی تو ازن ہی کھو بیٹی میں اپنا ذہنی تو ازن ہی کھو بیٹی کا وہ محلے۔ میں لا کھ جنت کرنے کے باوجودا پی زندگی کا وہ مضبوط ترین سہارا کھو بیٹی تھی جس نے مجھے حقیقی معنوں میں جینا سکھایا تھا۔ جو میری زندگی کا حاصل تھا۔

ہے۔۔۔۔۔ہے۔ فہیم کی تدفین قریبی قبرستان میں کر دی گئی۔قبر کے لیے جگہ کیسے اور کس نے منتخب کی میں نہیں جان

پائی تھی۔ البتہ اتنامعلوم تھا کہ اس نیک کام میں حصہ
لینے والے فہیم کے قریبی ساتھیوں میں سے ہتھ۔
قاسم ابھی خود بچہ تھا۔ اُسے ان چیز وں کے بارے
کچھ ملم نہیں تھا بس غم سے نڈھال آنسوؤں کے
نڈرانے پیش کرتاباپ کے جنازے کے ساتھ ہولیا
اور پھرسیر وں لوگوں کی موجودگی میں نہیم کو سپر ولحد کر
افتہ ا

باپ کا سابہ سرے اٹھ جانے کے بعد بچوں کا بھی کوئی برسانِ حال نہیں رہا تھا۔ نہیم کی بہنیں چند روز بھائی کی موت کا سوگ منا کر واپس لوٹ کئیں تو گھر کی حالت آسیب زدہ سی ہوگئی۔

نادیدراتوں کوچین چلاتی نیندسے بیدارہوجاتی محقی اور قاسم کوتو جیسے چیپ می لگ گئی تھی۔ وہ کتاب کھول کرہاتھ میں پکڑ لیتا تھا اور پھراس کی آڑ میں محفظوں کسی مجری سوچ میں گم رہتا تھا۔ شروع شروع میں تعمیل کوشاتو وہ اکٹر فہیم کی قبر پر جلاجا تا تھالیکن جب واپس لوشاتو اس کی خوبصورت آٹھوں کی لالی اس بات کی چغلی کھائی دکھائی ویتی کہ وہ باپ کے سرہانے جیٹا روتار ماہے۔

ان مشکل حالات میں اگر کسی نے میرا بھر پور ساتھ دیا تو وہ صرف میرا ادارہ تھا۔ ہمارے مالک بہت خدا ترس انسان تھے۔ انہوں نے عدت کے دنوں میں ناصرف میری طویل رخصت منظور کی بلکہ تنخواہ اور دیکر الاونسس میں بھی کسی قتم کی کمی نہ آئے دی۔ یقینا بیا کیا ایسا نیک عمل تھا جس کا اجرانہیں خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔

## ☆.....☆.....☆

عدت ختم ہونے کے بعدسب سے پہلے میں نے اپنی رہائش تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔اس کھر میں ہرسونہیم کی یادیں بھری ہوئی تھیں۔ ہر چیز میں ہمیں ان کے س کا احساس ہوتا تھا۔ میں جانی تھی کہ بچوں



Copied From We

محمر کا انتظام ہو گیا تو اس سے ایکے روز میں نے قاسم اور نادیہ کو ہمراہ لیا اور ہم نہیم کی قبر پر پھولوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے قبرستان روانہ ہوگئے۔

عدت مکمل ہونے کے بعد میں پہلی مرتبہ شوہر کی قبر پر جارہ کھی ۔ میر ہے ہاتھوں میں سنگ مرمر سے بنا ہوا ایک چھوٹا ساکتبہ تھا جس پر'' بیت افہم '' لکھا ہوا تھا۔ میں یہ کتبہ اپنے ہاتھوں سے نہم کی قبر پر لگانا چاہتی تھی۔اس کمچ میر ہے دل پر نا قابل بیان رفت طاری تھی اور ذہن میں ایجھے دنوں کی یاد میں کسی فلم کی طرح مناظر بدل رہی تھیں ۔ لیکن جیسے ہی ہم تینوں طرح مناظر بدل رہی تھیں ۔ لیکن جیسے ہی ہم تینوں قبرستان کے قریب پہنچ تو وہاں کا منظر و مجھتے ہی جارے ہوئی اڑ گئے ۔ وہ چگہ جہاں نہیم کی قبر ہوا کرتی ہوا کرتی ہیں مقام پر پر سڑک کو کشادہ کرنے کے لیے ہیں مقام پر پر سڑک کو کشادہ کرنے کے لیے ہیت کی قبر وں کو مسیار کیا جا تھا۔

"مہاں تو قبرتھی میرے شوہری ....کیا ہے یہ سب۔ کہاں ہے میرے شوہرکی روئے زمین پر آخری نشانی۔"

سیمنظرد کیھتے ہی میں قریب کھڑے اس شخص پر برس پڑی جومزدوروں کوکام جلدی نمٹانے کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کررہا تھا۔ میرے لیجے کی لڑ کھڑا ہٹ اور زرد پڑتی رنگت کو دیکھتے ہوئے اُس نے لمحہ بھر کے لیے تو قف اختیار کیا اور زم لیجے میں بولا۔ '' مجھے آپ کے دکھا ور کرب کا احساس ہے بہن جی لیکن اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ حکومت تے تو سال بھر پہلے ہی قبرستان انتظامہ کواس جانب مزید قبریں بنانے سے منع کر دیا تھا لیکن پد بخت

کے لیے باپ کی یا دوں سے چھٹکارا حاصل کرناممکن نہیں ہے۔لیکن میں ریجی نہیں جاہتی تھی کہ میرے بچےا ہے ماضی کی یا دوں میں کھوکر مستقبل سے غافل ہوجا کیں۔

کورکن لوکوں سے پیسے ہؤرکر یہاں قبریں کھودنے
سے بازند آئے۔ مرک بننا بھی ضروری تھالبذا چند
روز قبل ہم نے ایک خصوصی اجازت نامے کے تحت
قبر کشائی کر کے ان تمام کی گھروں کے مکینوں کو
قبرستان کی بائیں دیوار کے ساتھ منتقل کر دیا ہے
اس موقع پر جن قبروں کے ورثا کا علم قبرستان
انتظامیہ کے ذریعے ہوسکاان کواطلاع بھی کردی کئی
انتظامیہ کے ذریعے ہوسکاان کواطلاع بھی کردی گئی
ہوگ جن کے بارے ہمیں کوئی سراغ نیل سکا۔''
ہوگ جن کے بارے ہمیں کوئی سراغ نیل سکا۔''
ہوگ جن کے بارے ہمیں کوئی سراغ نیل سکا۔''

قبروں کی جگہ مجھا کر وہاں سے رخصت ہوگیا۔
اس کے بعد تو جیسے مجھے کچھ یادہی نہ رہا۔ قاسم
اور نادید مجھے سہارا دے کر اُن بے نام قبروں کے
نزدیک لے گئے جوسب ایک ہی دکھائی دیے رہی
تھیں۔اُس لیمجے میری حالت بہت عجیب تھی ۔
آئکھیں خشک تھیں پردل رور ہاتھا۔ سانس چل رہی
تھی پرایئے زندہ ہونے کا احساس کہیں کھوسا گیا تھا
۔ میں دیکھ تی تھیں گر ذہن کسی بھی منظر کو قبول کرنے
۔ میں دیکھ تی تھیں گر ذہن کسی بھی منظر کو قبول کرنے
کے لیے تیار نہیں تھا۔

درجن بھر تازہ قبروں میں ہے'' بیت الفہیم'' کون ساتھا۔شہرخموشاں کے ان گنت مکینوں میں سے کوئی ایک بھی ایسانہیں تھا جواس کی چوکھٹ تک میری راہنمائی کرسکتا۔

''کیسی قسمت لے کر پیدا ہوئے تھے ہم دونوں مہیم احمد ۔۔۔۔۔۔ہم جینے جی مرکعے اور تمہیں مرنے کے بعد بھی ایک گھر میں رہنا نصیب نہ ہوسکا۔'' بیسوچ کر میں نے اپنے گھٹتے ہوئے دم کو بحال رکھنے کے لیے مہری سانس کی اور اُن سب قبروں پر تازہ بھول نچھا ور کرنے گئی جن میں سے کوئی ایک گھر'' بیت انتہیم '' بھی تھا۔

☆☆......☆☆

روشيزن 103





أس في تحوك نكل كرختك حلق كور كرنا جابا، وه ب بناه ب بي مرى مولى تھی۔اُس کی خوبصورت سیاہ مھور آ تھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہرطرف جیسے اندهراسا چھا گیا۔ اُس نے گھبرا کرسرا شایا تو آسان پر گہرے سیاہ بادل .....

# ایک ایمان افروز ، یا دگارتمل ناول

كشاده وسيع مندريين إنسانون كالجم غفيردم سادھے بیٹیا تھا۔ تمام لوگ آئکھیں بند کیے، ہاتھ جوز مورتی کے سامنے احر ام سے بیٹھے تھے اتنے لوگوں میں صرف وہی تھی جو بیرونی دروازے کے پاس دیوارے فیک لگائے،آ رام دہ انداز میں بیٹھی، بھی لوگوں کو اور بھی سامنے موجود برى ى مورتى كودىيىتى\_

وہ سب سے بے نیاز اپنے ہی دھیان میں بیھی ھی کہ ایک دم اُس نے دیکھا، سامنے آگ دمک الھی تھی، جومور لی سے ہوئی ہوئی آ ستہ آ ستہ آ گے بره حروبال موجودلوگول كواور درود يواركواين لييث میں لےربی تھی۔

وہ اٹھی اور دروازے سے یا ہرنکل کر بھا گئے لگی ، اندھادھند بھاگتے ہوئے اُس کے بال کھل کریشت یر بھر گئے تھے،سفید دویٹا ہر سے ڈھلک کرشانوں برآ گرانهااورآ دهاز مین بر تحسنتا جار بانها\_ وہ سرتا یا مکمل سفید لبادے میں ملبوس تھی،

بھاگتے بھاگتے اُس کے نگے پیروں کو کانے ، پھر لہولہان کررہے تھے، مگروہ ہرورد..... ہرتکلیف سے بے نیاز ہوکر بھاگ رہی تھی،معاایے کچھ غیرمعمولی سااحساس مواتووه بالنيته موئة رُك كي\_

سانس مُری طرح بھولا ہوا تھا۔اُس نے ایسے اطراف میں نگاہیں دوڑا تیں، ہرطرف مٹی ہی مٹی تھی۔ تاحدِ نگاه تک پھيلاصحرا، ندكوئي انسان..... نه چرند، پرنداور نہ ہی پیاس بچھانے کو یائی تھا۔ بری طرح سے ہانتے ہوئے وہ زمین پر دو زانو سر جھکائے گرتی چلی گئ، سیاہ کیے بال پشت اور جھکے چہرے کو ممل چھیائے ہوئے تھے،شانوں پر پڑا دو پٹا تيز ہوا ہے پھڑ پھڑار ہاتھا۔

أس نے تھوک نگل کر خشک حلق کویز کرنا جاہا، وہ بے پناہ بے بی میں کھری ہوئی تھی۔ اُس کی خوبصورت سیاہ گھورآ تھول سے آنسو بہنے لگے۔ہر طرف جیے اندھرا ساچھا گیا۔ اُس نے تھرا کرس اللهایا تو آسان برگہرے سیاہ بادل چھا گئے تھے اور









د کیمنے ہی دیکھتے موثی موثی بوندیں برنے لکیس جوتیز بارش میں بدلتی چلی کئیں۔

ہرسو چھاجوں مینہ برس رہا تھا۔ اُس تا حد نگاہ تک پھیلے صحرا میں وہ اسلی تھی۔ اُس کے سواکوئی ذی روح وہاں موجود نہ تھا۔

کالے کے لیے تیار ہوکروہ نیج آئی، پورا گھرانا ڈاکٹنگ نیمل پر ناشتے کے لیے موجود تھا، وہ بھی آد خاموجی ہے اپنی مخصوص نشست پر بیٹھ گئی۔ آد خاموجی ہے اپنی مخصوص نشست پر بیٹھ گئی۔

مریندر سنگھ نے بیوی کی سمت سوالیہ انداز میں ویکھا۔ اُس نے کند ہے اُچکا کرلاعلمی کا ظہار کیا۔
دیا نند سنگھ اور آگشی کے درمیان بھی خاموش نظروں کا تبادلہ ہوا تھا۔ ہرایک آج کل اُس کے اطوار کی تبدیلی پر چونک رہا تھا۔ پاس ہی دومستعد اور مؤدب کھڑی ملاز ماؤں میں سے نبیتا کم عمر ملاز مدا سے بروھی۔ ملاز مدا سے بروھی۔

''یمی خود لے لوں گی۔' وہ زی سے ناطب ہوئی۔ '' بی چھوٹی بی بی۔' نتاشا سر جھکائے ادب سے کہہ کر پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ اُس نے گلاس میں جوں انڈیلا اور چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرتی رہی۔ '' وجیتا ہے طبیعت تو ٹھیک ہے؟'' سریندر سکھ نے عبت سے اکلوتی بیٹی کی طرف دیکھا۔ نے عبت سے اکلوتی بیٹی کی طرف دیکھا۔

"رات کو میں نے عجیب سیناد یکھا۔" وہ کھوئے کھوئے سے لہج میں کہتے ہوئے کچھ پریشان ی دکھائی دی۔

" سینے تو ہرمنش دیکھتا ہے، سینے دیکھنا جیون کی نشانی ہے، اس میں اتنا فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ " وہ اپنے، باقی سب نے بھی ہنس کراس بات کو اُس کے بچینے پرمحمول کیا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ " مس وجیتا، آپ کب سے اتنی بڑی ہوگئیں کے سینوں کے بارے میں سوچنے اور فکر مند ہونے گئی ہیں؟" پرکاش نے اُس کے جیکتے سفید چہرے گئی ہیں؟" پرکاش نے اُس کے جیکتے سفید چہرے

پر سکرانی نظر ڈالتے ہوئے کہاتھا۔
"' بوی ہونے کا تو معلوم نہیں، پر سمجھدار ضرور
ہوگئ ہوں۔'' اُس نے ناگواری سے جواب دیے
ہوگئ ہوئ۔'' اُس نے ناگواری سے جواب دیے
ہوئے اک تیکھی نظر پر کاش پر ڈالی تھی۔

''اوہ رئیلی!!''اُس نے جیران اورخوش ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ وجیتا کے ماتھے پربل پڑگئے ،مگروہ خاموش رہی۔

" نندنی! بریا سے کہو کالج سے لید ہور ہے بیں۔" وہ کری دھلیل کر کھڑی ہوئی اور بلید کر درمیانی عمر کی ملازمہ کوناطب کیا۔

''نی بی بی بی بی بی بی بی بی بیری تھیں، آج وہ کالج مہیں جائیں گی۔' وہ سر جھکائے ادب سے بولی۔ ''او کے ایوری باڈی، پھر ملتے ہیں، گڈ بائے!'' اُس نے بیک گلے میں لٹکا یا اور ہاتھ ہلاتی پلید گئی، ہاتی سب جواب وے کر ناشتے کی طرف دوبارہ متوجہ ہو گئے تھے۔

پرکاش کی ہے تاب نگاہوں نے وجیتا کے سیاہ گھور بالوں والے نازک سراپے کا ،منظرے غائب ہوجانے تک پیچھا کیا تھا۔

ہے۔۔۔۔۔ہے خفا کر محووند داس سنگھ گاؤں کے بلاشرکت غیر

الروشيزه 106

سردار تھے۔ بوی ی حویلی جوضرورت مندافراد کے کیے ہروفت کھلی رہتی ۔ بے شار زمینوں و جائیداد کے ما لک ٹھاکر جی گاؤں کی مشہور اور تمایاں شخصیت تتھے۔ راجپوت خون کی آن بان کے ساتھ وہ ایک ایتھے انسان بھی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ملاز مین اور زمینول برکام کرنے والے بے شارمزار سے ہروقت اُن کی خدمت کے لیے چوس رہتے۔ ٹھا کرائن بھی بھلی عورت تھیں ، اُن کے دیہانت کے بعد حویلی کی وہ رونق تو ماند پڑ گئی تھی، مگر گاؤں کے لوگ اُن کو بھولے نہ تھے۔ای لیے اُن کے بعد بھی حویلی اور زمينون كاخيال ركھتے تھے۔

سال میں ایک آ دھ بار شاکر کے دونوں سیٹے اور بھی مھارساتھ میں بیوی بیج چھٹیاں گزارنے آ جاتے۔ دونوں بیٹے اعلیٰ تعلیم یا فتہ اورا چھے سرکاری عبدوں مرتص اور بیوی بچوں کے ساتھ شہر کی بروی كوهي ميس عيم تھے۔

بوے بیٹے دیا ندستھے کی بیوی تکشمی، بیٹا پرکاش اور بیٹی بریا، جبکہ چھوٹے میٹے سریندر سنگھ کی ایک ہی اكلوتى بيني وجيتا جويريا كے ساتھ كالج ميں زريعليم ھي۔ پر کاش تعلیم ممل کر چینے کے بعد فارغ تھا اور پی فارغ وفت انجوائے كرر ہاتھا۔ باپ اور پچانے بھى اسی لیے برنس میں ہاتھ بٹانے پرزور جیس دیا تھا کہ مجھ ہی وقت میں جب ذے داری پڑے کی تو آ فس جوائن كرلے گا۔ يوں بيخوشحال كھرانا أيك ساتھ زندگی کے دن بے فکری ہے گزار رہاتھا۔ یے خبر کے اک قیامت اُن کی

ماث کے لیے مخصوص تھا۔ بھگوان کی مورتی کے

" بورادلیش ان مورتیوں کی بوجا کرتا ہے، کیا فائدہ ہوااس کا؟ اینے ہاتھوں سے بتا کرسجاتے ،سنوارتے ين، إدهر ا أدهر كرآت جات ين، بم إن كيبس ألنايه مار معتاج بين .....كنن بيوقوف بي ہم ..... پدوهر تی اوراس میں بستے منش،حیوان،ہم بے جان بتوں کوان سب کی وجہ بچھتے ہیں۔ میں ای وقت ا کیلے میں اِس مورتی کو ماروں تو کیا سے مجھے سزا دے كى؟ يدايى مدوكر يحكى؟"

خود کو جھے بیایائے گی؟ وہ آگے بڑھی اور زور كاماته مورتى كومارا .....ايك منك .....دومنك، کئی بل گزر گئے ..... وہ انظار کرتی رہی کہ مورتی أس سے بدلہ لے یا اُس کو شخت سزادے، مگروہ اُس طرح اپنی جگہ ایستادہ رہی۔اُس کے کا نوں میں اُس الوکی کی آواز کو بھی۔

"ابراميم كي قوم اور والدبت پرست تھي۔ آپ نے بہت سمجھایا، مگرنہ مانے۔آپ نے موقع یا کر سارے بُت توڑ دیے، کلہاڑی اُس بڑے بت کے گلے میں لٹکا دی، تا کہ اُن لوگوں کا خیال بڑے بت می طرف ہو۔''

لوكوں نے اسبے معبودوں (بنوں) كو تو فے ہوئے ویکھا تو ابراہیم سے بازیرس کی۔آپ نے كها،اب برك بت سے بوچھوا كريد بول سكتا ہے۔ پھر آپ نے کہا لوگوں! تم ہی بے انصاف ہو ..... پھر وہ لوگ اوندھے ہو گئے سر جھکا کر، تو تو جانتا ہے بیلوگ (بت) بول نہیں سکتے ۔ ابراہیم نے کہا، میں بیزار ہول اُس سے، جے تم یوجتے ہو سوائے اللہ کے۔"

" تم جا ہوتو سورہ انبیاء میں سے پورا واقعہ پڑھ عتى ہو۔ حق بھى نہيں چھيتا۔'' وہ اب جارجانہ تیور کیے آ گے بڑھی اورمورتی کو ہیجائی انداز میں زورزورے مارنے لگی۔

'' بياوُ خودکو!اگرتم بھگوان ہوتو ، بياوُ خودکو. بچھے سزا دوہ سزا دو بچھے .....تم سن نہیں رہے؟ بدلہ لو

وه مورتی کو مارتے مارتے نڈھال ہوگئ۔ ہاتھ رو کے اور دوقتر م پیچھے ہٹ گئے۔

" كيسے بھلوان ہوتم۔" وہ افسوس اور ملامت ے، دونوں ہاتھا تھا کرمورٹی کو تکتے ہوئے بولی۔ " وہ سہی کہتی ہے .....تم بھگوان نہیں، دھوکا ہو ..... ہماری آ تھوں پر بندھی پی ہوتم! وہ روتے ہوئے تڑھال ی زمین پردوزانو بیٹھ کی ہے۔

يارين بيني كود هوندنى مونى آئى، اندر ذراسا جها تك کر دیکھا، اکلونی بنی مورنی کے سامنے کھٹے شکے سر جھائے بیٹھی نظرآئی تھی۔وہ خوتی ہے مسکرائی۔

راجیوت خاندان کی نئی سل این ربیت روایت اور ندہب سے دورہیں رہے تھے۔ یوٹھ لکھ کر، نے دور میں داخل ہو کر بھی وہ اسے بردوں کے روایات پر عمل بیراتھے۔طمانیت بھری بھر پورمسکراہٹ چبرے یرسجائے وہ پلیٹ کئی تھی۔

وہ تیزی سے سیرهیاں اُترتی شیج آئی، سامنے ہی پر کاش کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔

" جگر ما بڑی آگ ہے۔" چنگھاڑتے ہوئے ميوزك كي آواز بابرتك آراي كلي-

''بیہودہ تحص۔'' وہ نفرت سے زیرلب برد بردائی۔ ہاتھ میں بوتل بکڑے کی سے نکلتے پر کاش نے آ خری سیرهی کے پاس کھڑی کزن کو بہت ہے یا کی

ليمن كلركا امبريلاشرث ياجاما اورساتهم برواسا دویٹا بہنے، اُس کا حسن دوآ تشہ ہور ہاتھا۔ساد کی میں بھی وہ غضب ڈ ھارہی تھی۔

ر کاش نے اُس کے پاس آتے ہوئے ہونٹ

سير كرسين بحالي-و جیتائے اک نفرت بھری نظراس کے چبرے

" ہاری خوش بحتی ..... وجیتا ویوی نے آج اہے درش کروائے ہیں۔''وہ خوشد لی سے ہنا۔ كرے كے كھے دروازے سے بے جائم شور اب بھی بلند ہور ہاتھا۔اس نے کچھ کہائیس،اک خاموش نگاہ سے برکاش کے ہاتھ میں موجود بوتل کودیکھا۔اوراس کے دل میں اُس کے کیے نفرت

" گھر کو جانے کیا مجھ رکھا ہے اس گٹیا شخص نے۔آج تک بابایا چھانے یوں گھر میں تھلے عام شراب مہیں بی ، اسے جانے کیوں اتنی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ "وہ اک شعلہ بارتظراس پر ڈال کر -32405

" آخرکے تک بھا گو گی وجیتا دیوی!" وہ اس کی پشت کو گھور تامسکرایا تھا۔

''سائرہ تم ہے کافی شرمندہ ہے، وہ معافی مانگنا جاہتی ہے۔'' فاطمہ جو وجیتا کی اسکول لائف سے فریندهی، اس کےسامنے آئی۔

وجیتانے اُس کے عبایا میں چھے تازک ومصفا سرايے کودیکھا۔

ساہ دویے کے ہالے میں اس کا مبیح چرہ لو وسےرہاتھا۔

باوجود دونوں طرف ہے ہم ندہب الرکیوں کے لعن طعن کے .....ایک ہندو اور ایک مسلمان لڑگی كيے اك دوس كے ليے بہتر دوست ثابت ہوسكتى یں، مگر وجیتا اور فاطمہ بغیر مذہب کو درمیان میں لائے بہت خوبصورتی ہے میر کرخلوص رشتہ نیھاتی جلی آئی تھیں اوراب بھی نبھار ہی تھیں۔

سائره، فاطمه اور وجيتا كانج لان مين بيتمي معیں۔ لمب اور اُس سے وابستہ ویکر چیزوں پر بات آئی تو وجیتائے اینے ندہب کا کمزور سا وفاع کیا۔اس کا اپنے پر ہیب کی حمایت میں بولنا غضب ہو کیا،سائرہ جذبانی ہوئی۔

"اسلام، عالمكير، ممل اورالهاى دين ہے، جبك ہندومت صرف ہندوقوم تک محدود ہے۔اسلام توحید کا درس دیتا ہے، جبکہ ہندومت بت پری کا خواہاں ہے۔ ہارے ذہب میں برقوم کے لیے پیمبرآتے رے، جیکہ تبہارے ہاں کوئی سیمبریار مبرہیں۔ محمطينية جيسي تخصيت مارے رسول اور أن ير الہامی کتاب قرآن نازل ہوئی جوتا قیامت رہے ی-"اس کاچره عصے سرح پررہاتھا۔ وجيتاأس كاطيش بعراانداز بركابكاسي ويتحتى ره كئ-" جبدتهارے ندہب کی نام نہاد کتابیں جار ويدوں پرمشتل .....انسانی ہاتھوں کی لکھی ہوئی ہیں اور وقنا فو قنان میں تبدیلی کی جاتی ہے۔اس میں عورتوں کو ٹانوی درجے کی انسانی مخلوق کہا گیا ہے اور پیے بتایا گیا ہے کہ عورت ذات بے وفاء احمق اور منافق ہوتی ہے۔ اسلام عورتوں کو پورے حقوق اور میراث میں حصہ دیتا ہے، جبکہ ہندومت میں عورت کا کوئی حق ہے نہ میراث میں کوئی حصہ ..... ' وہ یو لئے برآئی تو

"خود بر قابور کھو، کیا کہہ رہی ہو، ہوش میں آؤ!"فاطمہ نے وجیتا کے دھواں ہوتے چہرے کی طرف ویکھتے ہوئے۔ سائرہ کو بازو سے پکڑ کر

" حچھوڑ و..... میں کوئی جھوٹ تہیں بول رہی *،* اس میں کوئی بھی لفظ جھوٹا ہوتو پیٹا بت کرے۔'' اُس نے وجیتا ہے نگاہیں ہٹا کر فاطمہ کو گھورا اور اینا بازو أسے چھڑا کردوبارہ وجیتا کی ست زخ موڑا۔

"معالی" وجیتائے اجتمعے سے فاطمہ کودیکھا "بال-"فاطمدني سربلايا-أس كى خاموشى كورضا مندى جان كر فاطمه نے پھھ فاصلے پر کھڑی سائرہ کواشارہ کیا۔ وہ تیزی ہے پاس چلی آئی،مباداو جیتا کا ارادہ بدل نہ جائے۔

" سورى و جيتاء ميس في تنهاراول وكهاياء الله كهتا ہے کعبہ توڑ وو مرکسی کا دل نہ توڑو، آئی ایم ریلی سوری- وه بهت شرمنده می-وجيتا بهت حيران موني\_

<u>" میں ناراض تو تہیں ، بلکہ جھے تو وہ بات یا وہی</u> مبیل می که جارے ورمیان کوئی بات ہوئی میں۔" وجيتا كالهجه سجائي كاغمازتهابه

"تم بہت اچھی ہوو جیتا سریندر سکھے۔"اس نے خوش موكروجيتا كالورانا ملياتقيا-

"اچھا؟ مريس تو چي سي كه بهت بري بول میں۔ 'وہ شرارت سے مجسم کہے میں بولی۔ ''اوہ تھینک یو سوچ ، وجیتاتم نے مجھے معاف كرويا، ميس بهت خوش مول -" وه والهانه خوشى \_ آ کے برخی اور اُس کے مطالب کی۔ فاطمه نے جیران جیران ی وجیتا کومسکرا کردیکھا تھا

گھر آ کربھی وہ اُلجھی اُلجھی اور جیران کھی۔ كيا اسلام انتابي امن پسنداور محبت كرنے والا

ندہب ہے۔ مستنی شرمندہ تھی وہ .....اور جب میں نے اُسے اُسے مستنی شرمندہ تھی وہ .....اور جب میں نے اُسے معاف کیا تو کیے بچوں کی طرح خوش ہوئی تھی۔ کتنی بری بات ہے خود کو غلط مجھتے ہوئے دوسرے منش ہے معافی مانگنا، اپنی انا کو کیلنا۔وہ بیجے لفظوں میں متاثر نظرآ رہی تھی۔

أسے بےساختہ وہ دن یا دآیا تھا۔

'' و هنائی تو ملاحظہ کرے کوئی محترمہ کی!'' فاطمہ نے اُس کے جواب پر اپنا بیک اُس کے کندھے پر مارا۔ سائرہ قبقہہ لگاتے ہوئے اُٹھی تھی۔ مارا۔ سائرہ قبقہہ لگاتے ہوئے اُٹھی تھی۔

وہ آج کا واقعہ سریندر سکھے سے شیئر کرنے آئی، جواسٹڈی روم میں تھے۔

وجیتا کود مکھ کرانہوں نے ہاتھ میں پکڑی کتاب سرعت سے دراز میں یوں چھپائی تھی گویا چوری کرتے بکڑے گئے ہوں۔

اُس نے اپنے بابا کے انداز میں کچھ غیر معمولی بن محسوس کیا، آج سے پہلے ایسا بھی نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے دوجیتا سے یا اُس نے سریندر سنگھ سے کوئی بات چھپائی ہو۔ اُس نے اپنے چپا اور بوری فیملی کے مردوں سے اپنے باپ کو ہمیشہ مختلف مزاج کادیکھا تھا۔

وہ بہت محمل مزاح اور البچھے انسان تھے۔ عام مردوں کی می تیزی بھی اُن کے مزاح کا حصہ ندر ہی تھی۔ یہی وجد تھی کہو جیتاا پنے باپ سے بے حد قریب تھی۔

رسی باتوں کے بعد وجیتا نے اُن کوسائرہ کی معافی کا بتایا، باقی کی روداد وہ پہلے ہی اُس کی زبانی مُن جکے شفے۔

'' میں نے اپ پورے جیون میں جتنے بھی مسلمان دیکھے، اُن کا اخلاق بہت بلند دیکھا، سائرہ نے بھی جو بھی جو کھے کہا، وہ ندہب اسلام کا خاصہ ہے۔ اسلام امن پیند اور محبت وعزت دینے والا ندہب ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میری بٹی کو اتنے اجھے دوست ملے۔ میری اچھا ہے وہ تمہارے اخلاق سنوار نے میری اچھا ہے وہ تمہارے اخلاق سنوار نے میں خرور مدد دیں گے۔'' اُن کے لیجے میں جائی کا میر پورنگس تھا۔

وجیتا پرآج جرت در جرت کے رازمنکشف

" ہمارے ندہب میں جانور کی بوجانہیں کی جاتی، ہرطال جانور ذرئے کرنا جائز ہے، جبکہ ہندو مت میں نہ صرف گائے کی بوجا کی جاتی ہے بلکہ اُسے مقدس مجھا جاتا ہے اور اُسے ذرئے کرنا بھی گناہ سمجھا جاتا ہے۔ میں اگر مزید کہنے پر آئی تو تم اپ کان بند کرلوگی ..... یا اپنا منہ چھپالوگی۔" اُس کے لیج میں تفخیک کا عضر شامل تھا اور اس آخری جملے کی تیزی پراسے بعد میں بہت افسوس ہوا تھا۔

تیزی پراسے بعد میں بہت افسوس ہوا تھا۔
وجیتا خاموثی ہے اُسے دیکھتی رہی۔
وجیتا خاموثی ہے اُسے دیکھتی رہی۔
دیسے ہوا۔ دو۔...! کیوں، لا جواب ہوگئیں

''اب جواب دو....! کیوں، لا جواب ہوگئیں نا؟'' وہمسنحرانہ منتی ہی۔ وجیتااب بھی خاموش تھی۔

سائرہ منتظر تھی کہ وہ اپنارد عمل دکھائے ، مگراس کی جیرت کی انتہا نہ رہی جب وجیتا سکون سے اپنا بیک اُٹھا کر آ ہمتگی سے اُٹھی اور اُس کے پاس سے میک اُٹھا کر آ ہمتگی ہے اُٹھی اور اُس کے پاس سے گزر کر چلی گئی۔

"افسوس ہے تم پر، یقین نہیں آتا، میری بچازاد بہن ہو۔" وہ ملامت بھری نظروں سے اُسے دیکھتی تاسف سے بولی۔

'' مجھے بھی انسوں ہے، شاید میں کھے زیادہ ہی بول گئے۔'' اُس کا غصہ وجیتا کا تخل دیکھے کر جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔

"شایدنبیس میدم!یقینا آپ کھنزیادہ بی بول گئی ہیں۔ "وہ اُس کے کندھے پردھپ رسید کرتے ہوئے بولی۔

ہوتے ہوں۔ '' ویسے تقریر کافی اچھی تھی ، کہاں سے سیکھی؟ بلکہ رقی ۔''اُس نے سائر ہ کوشرمندہ اور پریشان دیکھ کرباتِ بدلی۔

'''سی کتاب میں ہندو ندہب کے بارے میں پڑھا تھا،شکر ہے آج کام آگیا۔'' وہ بھی شرمندہ شرمندہ ی مسکرائی۔

(دوشیزه ۱۱۵)

اُس کے باپ کا ہوئی، موبائل سے توجہ مٹا کر مکمل پر کاش کی طرف مرکوزی تھی۔

"اس میں بیخوبی ہے ہی جیں، بہت سید هی اور معصوم ہے، اپنی کزن۔ اس میں اگر استے کئیں ہوتی، ہوتی ہوتی، ہوتی ہوتی، ہوتی ہوتی، ہوتی ہوتی، گرافسوں کے اُس میں بیاضافی خوبی ہے ہی جی بیں، سو اُس پر اپنا وقت ضائع مت کرو!" اُس نے مخلصانہ مشورہ دیا۔

مسابعہ روروی ہے۔ ''ہونہہ! اِن اضافی خوبیوں کے لیے تم ہی کافی ہو!'' پر کاش کا انداز صاف مذاق اُڑانے والا تھا۔ پریاطیش میں آگئی۔

"" "میں اس معاملے میں تنہاری مدونہیں کرسکتی۔" اُس نے صاف ہری جینڈی لہرائی اور دوبارہ دراز ہوکرموبائل کی طرف متوجہ ہوگئی۔

وجیتا کے پورے وجود میں غصے اور نفرت کی اک تیزلہرائھی۔ وہ م وغصے کی کیفیت میں پیریختی ایخ کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔

☆.....☆

فاطمہ اور وجیتا کالج کے کینٹین میں بیٹھی تھیں۔وہ جوس بیتی فاطمہ کو عجیب کی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اُس کی نظروں کا ارتکاز اپنے چبرے پرمحسوں کرتی فاطمہ کا جی جاہا اُس سے وجہ پوچھ لے،مگروہ مصلحتا خاموش رہی۔

''تمہارا نمہب اور کیا کہتا ہے؟'' وجیتا کی آ واز بہت دھیمی تھی۔جوس پیتی فاطمہنے جیرت سے گلاس نمیبل پررکھ کراُسے دیکھا۔

'' تمہارا دھرم نے آنے والوں کو کیا پیغام دیتا ہے؟'' اُس نے ایک اور سوال کیا، شاید فاطمہ کی خاموثی کوسوال نہ سجھنے برمحمول کیا تھا۔ ''میں کوئی عالم فاضل نہیں کہ تمہیں صحیح دلیل دے سکوں۔'' وہ حددرجہ عاجزی سے بولی۔ ہور ہے تھے۔ سائزہ کی معافی اور پھراس کے باپ کا دوسرے دھرم کی جمایت میں بولنا۔

'' چیااور باقی قیملی ممبرتو مسلمانوں کو بہت بُرااور گھٹیا کہتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کا پر چار کرنے والے خودسرمنش ہیں، اُن کو بہت برے طریقے سے یا دکرتے ہیں۔'' وہ واقعی حیرت زدہ تھی۔

''میں کیا کہ سکتا ہوں، ہرمنش پی سوچ میں خود مختار ہے، ہم کسی کی سوچ پر پہرہ تو نہیں بھا سکتے۔
ہمیں خودکواورا پی سوچ کو شد ھارتا چاہیے اورلوگ کیا
گہتے ہیں اس سے سروکارنہیں رکھنا چاہیے۔'' انہوں
نے اپنی معصوم اورا بھی المجھی ی بٹی کا چہرہ تھیتھیا یا اور
بہت خوبصورتی ہے مہم ساجواب دیا تھا۔

"پریا مجھے لگتاہے، میں وجیتا کوچاہے لگا ہوں، ہر وفت اُسے ہی سوچتا ہوں، کیا بیہ پیار نہیں؟" پرکاش بہن کے سامنے بیٹھا اپنی بدلی ہوئی کیفیات بیان کررہاتھا۔

بیان روہ ہا۔
'' تہمیں ہر دوسرے مہینے کی خوبصورت لڑکی ۔' وہ ہے۔ چاہت ہوجاتی ہے بیکوئی نیامرض تو نہیں۔' وہ اک بل کے لیے موبائل سے توجہ ہٹا کراس کی طرف مستخرانہ نظروں ہے دیکھتے ہوئے بولی۔

"وہ تو ٹائم پاس ہوتا ہے، اب کی بار معاملہ الگ ہے۔ "اس نے معصومیت سے اپنی مجبوری بیان کی۔ وجیتا پر بیا سے ملنے آئی تھی، مگر اپنا نام سُن کر دروازے میں رکھی۔

''وہ تمہارے وام میں آنے والی تہیں۔'' وہ لا پروائی ہے بولی۔

" کیا کی ہے مجھ میں؟ ہینڈسم ہوں، اسارٹ ہوں اورسب سے بڑھ کرائس کا کزن ہوں۔"اب کے اُس کے لیجے میں واضح غرور جھلکا۔

" کی تم میں نہیں، میرے بھائی!" وہ سیدھی

ووشيزه (111)

opied From

" کیجے تو کہ سکتی ہو، تمہارا دھرم کیا کہتا ہے، تہارا پینیبر کیا کہتا ہے؟ یا الہامی کتاب کیا کہتی ہے؟" وہ سکون سے بولی۔

، فاطمہ کچھ دیر پُرسوچ نظروں سے اُس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔

"مارادین کہتاہے....!"

"کوئی غیرمسلم اگر مسلمان ہوجائے، اسلام میں داخل ہونے کے بعدوہ یوں گناہوں سے پاک ہوجاتا ہے گویا اُس کی مال نے اُسی وقت اُس کو جنا ہو۔ میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گی، قرآن کی سورہ بقرة کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، بہت خوبصورت وہ غور سے سُن لو، شاید تہمیں سجھنے میں آسانی ہو۔

''دین کے بارے میں کوئی زبردئ نہیں ہتھیں سے داشتے ہو چکا ہدا یت گرائی ہے،اس لیے جوشخص اللہ کے سواد وسرے معبود وں کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے ، اُس نے تھام لیا مضبوط ری کو، جو بھی نہ ٹوٹے گی ، اللہ تعالی سُننے اور جانے والا ہے۔'' اُس نے تھیر کھیر کر واضح الفاظ میں بیان کیا، تا کہ وہ آسانی سے بچھ سکے۔ آسانی سے بچھ سکے۔

وجیتا کواپنا آپ' رائی'' کی طرح ہلکامحسوں ہوا تھا۔اُس کے لب اضطراری انداز میں ملے تھے۔ '' جو اللہ پر ایمان لائے، اُس نے تھام لیا مضبوط رسی کو، جو بھی نہ ٹوٹے گی۔''

کیایا ہے میں نے آج تک کی زندگی میں؟ حق یہ ہے، تو میں کیا کرتی رہی؟ ہمیشہ سوچتی تھی جن کوہم پوچتے ہیں وہ بے جان مور تیاں بھلا کیسے آتی ہوی دھرتی کا نظام چلا رہی ہیں؟ آج مجھے جواب مل گیا، سب دھوکا تھا، میری آئیسیں بند تھیں جوآج کھی ہیں۔ اُس کی جھیل ہی خوبصورت آئیسیں بل میں نم رڈی تھیں۔

ہوئی تھیں۔ "فاطمہ مجھے تمہاری مذہبی کتاب جاہیے، میں

پڑھنا جا ہتی ہوں۔'' وہ نگا ہیں جھکائے کھڑ ائی ہوئی آ واز میں بولی تھی۔ ''آرج ہوں کا تیم ری سے اسٹنام رایش کروا

"آج ہی لائبر بری سے اپنے نام پر ایشو کروا کے دے دوں گی۔" فاطمہ نے اپنی والہانہ خوشی پر قابویاتے ہوئے کہا تھا۔

☆.....☆

آگے پیچے پھرتا ہوں، گروہ ہے کہ پروں پر پائی ہی نہیں پڑنے دیتی۔ 'وہ بےزارے لیج بیں گویا ہوا۔
'' کیے مرد ہوتم ؟ منواؤ اپنے آپ کو، تمہاری رگوں بیں راجیوت خون بسا ہے، آج کے بعد بیں یہ بزدلوں والی باتیں ہرگز نہ سنوں، مرد ایسے مناتے ہوئے بالکل اچھے نہیں لگتے، بیں تمہیں دیا ندستھ کی طرح گرجتے برستے و یکھنا چاہتی ہوں، اس جیسے دبنگ مرد بنو، اپنی منواؤ، سمجھے؟'' ہوں، اس جیسے دبنگ مرد بنو، اپنی منواؤ، سمجھے؟'' ہوں، اس جیسے دبنگ مرد بنو، اپنی منواؤ، سمجھے؟'' ہوں، اس جیسے دبنگ مرد بنو، اپنی منواؤ، سمجھے؟'' ہوں، اس جیسے دبنگ مرد بنو، اپنی منواؤ، سمجھے؟'' ہوں۔ انداز میں کہاتھا۔

اسٹڈی روم کی طرف جاتے سریندر سنگھ نے اپنے بڑے بھائی کی بیوی کی زبان ہے اُگلتا ہرنشتر اپنے سینے پرسہاتھا۔

بھائی کی فطرت سے وہ آگاہ تھے، مگریوں بردی بھائی این اولا دکو بھی اُن کے آگے لاکھڑا کرے گی، اُن کے وہم وگمان میں بھی بیہ بات نہھی۔

(دويون 112)

"میں ہرگز اپنی اکلوتی معصوم بیٹی کوان کاشکار نہیں بننے دول گا۔ وہ سینے میں اٹھتی نیسوں کو دباتے، برداشت كرتے ندھال سے قدموں براسددى روم كى ست رواینہ ہوئے تھے۔اپنوں کی بے وفائی یونہی بغیر جنگ کے ملتکی سے دو جار کردیتی ہے۔

آج راهی کا تہوار تھا۔ مندروں، کھروں اور لوگول کی سجاوٹ و سیکھنے لائق تھی۔ تھا کر گووند واس متكه كأبوراير بوارمندرين جمع خوشيال منار باتفا ہرطرف رہلین آ چل لہرارہے تھے، پر کاش کی ہے تاب نظریں اُس بری پیکر کو ڈھونڈ رہی تھیں، کچھ بى دىرىيى دەأسے نظرة كى كى \_

ائی ہم عمر الرکیوں کے سنگ ڈارک گرین کلر کا خوبصورت لباس زيب تن كيے باتوں اور ہسى ميں مكن تھى۔ وہ آج پہلی باریجی بن تھی یا پر کاش نے اُسے پہلی باربوں سجے سنورے روپ میں دیکھا تھا۔ وہ مجھ نہ سكا، مرأس كا دوآ تشهصن، تج سنور كرمز يدنگامون كو خيره كرر باتفا\_

" وجيتا ديوى!" وه ياس آكر يكارا، أس في باختیارمو کرد یکھااور جیسے بجلیاں ی جیکی تھیں۔ ''بہت سُند رلگ رہی ہو۔''وہ یے خودسا بولا۔ "جي بھيا! کچھ کہنا تھا؟" وہ اُس کی بات سن کر جى انجان بي-

"" كتنى باركها بمجھ بھيامت كها كرو " لفظ بھیائن کراُس کاحلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔وہ تا گواری

رِیا بھی تو آ ب کو بھیا کہتی ہے۔' وہ حد درجہ

(الگ بات کے بیجے ،ابھی تہبیں مزہ نہ چکھایا تو

میرانام وجیتانہیں)

''مجھے آپ کو ایک سر پرائز دینا ہے۔'' وہ تھو گتے د ماغ پر قابو یا تے ہوئے بولی تھی۔ " كيماسر يرائز؟" وه جران موا\_

" آپ میلے آ تکھیں بند کریں اور اپنا ہاتھ آ گے لائيں، پھر بتاؤں گی۔"أس في مسكراكرسادگى سے كہاتھا۔ " ہے بھگوان! کہیں میں کوئی سپنا تو نہیں و مکھ رہا؟" اُس نے بے جیٹنی ہے وجیتا کے خوبصورت چېرے كود يكھا۔ وہاں مذاق كالمبيل شائبة تك ندتھا۔ بر کاش کادل خوش مجمی کے گرداب میں بھکو لے کینے لگا۔ (ممی آ کر دیکھیں آپ کا بیٹا اتنا بھی ناکارہ مہیں، اڑکی خود ہی لائن برآ گئی، بغیر معرکے کے میں في ميدان مارليام)

بچوں کی طرح اٹھلا کر ہو لی۔ یرکاش توب ہوش ہونے کے قریب تھا، اُس کی ادائیں دیکھ کر..... اُس نے مسکرا کرآ تھیں بند کیں

" بيہ چيننگ ہے بھئ، آئکھيں بند کريں۔" وہ

اورا پناہاتھ آ کے بڑھایا۔ وجیتا نے پرکاش کی بند آ تھوں اور پھراپنے

سامنے پھیلی اُس کی سرخی چھلکاتی ہتھیلی کو دیکھا اور أس كى كلائى يريكھ باندھنا جاہا، يك دم يركاش كے مسكراتے نفوش تن كئے، أس نے ہونك بھیج كر آ تکھیں کھولیں۔

وجيتاأس كي كلائي يرراكهي بانده ربي هي\_ يركاش كى آئھوں ميں جيسے خون أتر آيا۔أس نے جھٹکے سے وجیتا کے ہاتھ سے راکھی چھٹی اور دور

بھینک دی۔ "ایی علطی آج تم نے کردی، آئندہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ تمہیں میری بہن نہیں، پتنی بنیاہ، مجھیں!" وہ اُس کے بالکل نزدیک کھڑا آ تھوں میں آتکھیں ڈال کرغراما تھا۔



''اپیا کھی نہیں ہوگا!''ایک بل کے لیے وجیتا كوأس كى لبو چھلكاتى آئكھوں سےخوف محسوس موا تھا،تمروہ نڈرین کر بولی۔

" سالی!" وه دانت پیتا، اُس کی ست بردها، وجيتا خوفز ده ہو کر دور بھا کی تھی۔

یاس کھڑی لڑکیوں نے اسے عجیب سی نظروں ے دیکھا، وہ جل ہوتا، اپنا ہاتھ نیچے کر گیا۔ ''اس سے تو میں پھر نمٹ لوں گا۔سالی (موتی سی گالی) نے سارے موڈ کا ستیاناس کردیا۔" اُس نے اطراف میں نظریں دوڑا نمیں۔وجیتا کہیں نظرنہ آئی۔ '' کب تک چھیوگی وجیتا دیوی! آخر کومیرے پاس بی آنا ہے، جتنے تخرے دکھانے ہیں ابھی دکھا دو اسارے س بل نہ تکال دیے تو میرانام پر کاش اور ميراخون ديا نندستگه كاخون تبيس-'' اُس كا د ماغ بري طرح كھول رہاتھا۔

ایا کیاہے اس کتاب کے ہرلفظ میں جودل کو ا پی طرف تھینچتا ہے، ہرصفحہ، ہرلفظ، ہر جملہ تحرز دہ كرديتا ب-اتخ متاثركن الفاظ جودنياكي كى کتاب میں نہیں دیکھے، ہاری وید میں بھی نہیں۔'' اُس نے بند کتاب کی مضبوط جلد پر ہاتھ پھیرتے سوچا اور ایک جگہ سے کھولائے وہ آیت الکری کے

"الله تعالى على معبود برحق ہے،جس كے سواكوئى معبودتہیں، جوزندہ اورسب کا تھامنے والاہے، جے اوتکھ آئی ہے، نہ نیند، اُس کی ملکیت میں زمین اور آ سان کی تمام چیزیں ہیں۔"وہ بےخودی کے عالم میں محرز دہ می پڑھتی رہی۔

''اُس کی گری کی وسعت نے زبین وآ سان کو تحيرركها ہے اور اللہ نعالیٰ اُن کی حفاظت سے نہ تھکتا ے نہ اُکتا تا ہے، وہ تو بہت بلنداور برواہے۔

اُس کے دل کی عجیب ہی کیفیت ہورہی تھی، جو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ی تھی۔ کتاب بند کر کے وہ چکیوں سےرونے کی۔

فاطمه نے اُس سے کہاتھا۔ " قرآن کے جملے ہم اور مخضر ہوتے ہیں جوعموماً مسلمانوں کو بھی بغیر معلم یا ترجے کے ساتھ مجھ جیس آتے ، اُن کے ساتھ واسح دلیل یعنی تفسیرس کریا پڑھ کرہی سمجھا جاتا ہے،تم کو يہلے پہل کچھ مشكل ہوگى، بعد ميں خود بى آسانى ہونى جائے گی۔ مارادین ولیل کا دین ہے، ایسے ولائل جو مسى كوبھى لاجواب كردے اور بيدوين اسلام كا عى خاصة ہے جو كہيں إور تمهيں ہر كر تہيں ملے كا۔ ميرى ایک ہی تقیحت ہے بھی ہمت نہ ہارتا، بہت معینا تیوں اور تکلیفوں کے بعد بالآخر جیت تمہاری ہی ہوگی اور منزل تههار مے قدموں تلے بس ہمت نہ ہاریا۔

بہت سارارونے کے بعدائے بیاس کی تواٹھ كريكن كاست يائى ين چلى آئى۔

وہاں برکاش کوموجود و مکھ کروہ واپس جانے کے کیے پکٹی۔ وہ اُسے دیکھ چکا تھا، تیزی سے أس كى سمت آيا۔

" مجھ ہے کہاں بھا گئی پھررہی ہوسوئی؟" اُسے کلائی سے پکڑ کرا بی طرف موڑتے وہ اُسے گہری نظروں سے تکتے ہوئے بولاتھا۔

وجیتا کوأس کی بے باک نظریں اپناجسم چھیدتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔

'' حچھوڑ و مجھے گھٹیاانسان!'' وہ نفرت ہے کہتے ، ایناہاتھ چھڑانے لگی مگرمقابل کی گرفت سخت تھی۔ أس كى بات يريركاش نے أس كى كلائى يراينا ہاتھ اتنا سخت کیا تھا کہ وجیتا کولگا اُس کے ناخن اُس کی کلائی کوخون آلود کرویں گے۔تکلیف کی شدت ے وجیتا کی آ تھول میں آنسوآ گئے۔ \* دمیری بات کیوں نہیں مان لیتیں تم ؟ نہ تہیں

WWW.PAKSOCIETY.COM

Copied From Web

تكليف ہوكی نہ بچھے!" وہ عجيب سے کہج میں بولاتھا۔ " نفرت ہے جھے تم ہے۔" حقارت ہے کہتے أس نے زمین پر ایک طرف تھوکا تھا۔ اُس کی بہی حركت يركاش كوآ ك بكولدكرنے كے ليے كافى تھى۔ "سالی! جانتا ہوں، کون تمہاری برین واشک كررباب\_الحيى طرح سے جانتا ہوں ..... وہ سالی مسلے کی اولاد۔ ' وہ اُسے بالوں سے پکڑ کرغرایا تھا۔ بالوں کی تکلیف سے زیادہ اپنی پیاری دوست کے ليحاليے الفاظ أے زيادہ تكليف دے گئے تھے۔ " تميزے ياد كرو أے، مسلے كى تبين، ايك مسلمان کی بینی ہے وہ ....اور میری بہترین دوست۔'' تكليف اورب كبي كاحساس سے وہ رو يوى -" وہ سالے مسلے تمہارے کیا لگتے ہیں، جواتنی

طرف داری کررہی ہوان کی؟"اس نے وجیتا کے متھی میں جکڑے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا تھا۔ وو حمهیں کوئی حق تہیں جھے ہے، جانچ پر تال كرنے كا، جھے تہارے منہيں لكنا، نفرت ہے جھے تم سے .... تم ایک انتہائی جاہل محص ہو۔ 'وہ شدت ضبطے آ تکھیں بند کیے نفرت سے بولی۔

چٹاخ! پرکاش نے بورے ہاتھ کا تھیر اس نازک بی لڑکی کے حسین چہرے پر مارا تھا۔وہ دور

پر کاش اے مزیدز دوکوب کرنے کوآ کے بوھا ہی تھا کہ یاری پکن میں داخل ہوئی تھی۔ایک بل کے لیے تو ٹرکاش سائے میں رہ گیا تھا۔ پار بی جو گنگ رہ گئی تھی، تیزی ہے اکلوتی بیٹی کے پاس آ کر أسے بینے ہے لگایا تھا۔

"ميسبكيا بي ركاش بيني؟" جرت، دكه، بے بینی، صدمہ کیا چھنہ تھا اُن کے کہے مین۔ وہ جرت کی زیادتی سے اور پھے کہدہی نہ یائی تھی۔ يركاش كى ايك يل كى شرمندگى، د هنائى ميس

و مسمجھا دوا پنی بنی کو،میری بات سکون سے مان لے، وكرند مجھے اپنى بات منوانا آئى ہے۔ ' وہ انظى أثفا كروارننك ديتاء بإبرجا چكاتھا۔

پاری بے چاری برکاش کا بیروپ و کھے کر سے معنوں میں صدے سے دوحار ہوگئی تھی۔ انجھی تک وہ بیصور تحال سمجھنے سے قاصرتھی۔ وہ وجیتا ہے بھی تہیں یو چھسکتی می جوخوف سے کانیتے ہوئے سلسل الچیول سےرورای تھی۔

ا پنوں کے بل بل بدلتے روپ اُن کے سامنے آ كرائيس مولارے تھے۔ يار بن نے أے خود ميں سموکر جیسے اُن بہروپ لوگوں سے چھپانا جا ہاتھا۔

بعض اوقات سكے رشتے لائج كى نذر ہوجاتے ہیں۔ لانچ ، پیسے کی مزید ہوس سکے بھائیوں کے درمیان و بوار کھڑی کردیت ہے۔ ایک بھائی سے دوسرے بھائی کا سرکٹوادیتی ہے۔ایسے خونی رشتوں کی مثال سانپ کی می ہوتی ہے، جواپیے ہی بچوں کو

بہت بدنصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ان خوبصورت رشنوں کو لا کچ اور ہوں کی نذر کرویتے ہیں۔شدت صبط سے سریندرستھے کی آ تھے کوشے سرح ہوئے تھے۔ وجیتا باپ کے کشادہ سینے سے لکی، بے آوازرور بی تھی۔

پارین کی آ تکھیں بھی د کھیے ہے تم ہوئیں۔ وہ ایک وفادار اور ساوہ سی عورت تھی، جس کی زند کی اینے پی کے نام سے ہی آباد تھی۔ یتی اور بیٹی کے شكھ ميں ہى أن كاشكھ بنيال تھا۔

"جب تک میں کوئی بندویست نه کرلوں، ہم لوگول کو اُن سے نیاہ کرنا ہوگا، ہارا پر بوار، برنس، جائيداوسب في الحال مشترك ہے، جب تك ميں

Copled From

آ ہت آ ہت ہیں۔ بیسب بیسا پی بنی کے نام نہ کردوں، ہمیں تب تک اُن کا ہر حکم ما نتا ہوگا، بھائی ویا نشر سکھ لائے میں آ چکے ہیں،اب کوئی طاقت اُن کو پیٹھے نہیں ہٹا سمتی، وہ کچھ بھی کر گزریں مے،اگراس لائے میں ہماری جان کینی پڑی تو وہ اس ہے بھی دریغ نہیں کریں مے ۔۔۔۔۔ وجیتا، پاریتی غور سے سنو میری بات ۔۔۔۔۔ ہرحال میں ہمیں خاموش رہنا ہے،اُن پر

ظاہر ہیں کرتا کہ ہم اُن کی اصلیت جان چکے ہیں۔

وہ مجھاتے ہوئے بولے تھے۔انہوں نے سراثبات

میں ہلا کر ہے بھی سے ایک دوسرے کودیکھا تھا۔

'' پرکاش نے جیون اکارت کردیا ہے۔اپ گھرمیں آزادی ہے چلتے پھرتے ہوئے ڈرمسوس ہوتا ہے، میرے مال ماہ مشکل میں ہیں، مجب

ہوتا ہے، میرے مال باپ مشکل میں ہیں، عجیب بے بسی ہے، مجھ نہیں آتا، کیا کروں؟ کیسے ان لوگوں سے جان خچٹراؤں؟'' وہ فاطمہ کواپی پریشانی ساتے

アランションショ

ا پی کم گو، اچھی اور حساس می دوست کی ہے حالت و کیچے کر فاطمہ کا دل کٹ کررہ گیا تھا۔

زندگی بھی کیے کیے رنگ دکھاتی ہے۔اچھا بھلا انسان بوکھلا کررہ جاتا ہے۔

'' وُعااور سَنَى دینے کے سوامیں تہارے لیے اور کیا کر سکتی ہوں .....کل میں نے ایک کتاب پڑھی، آپ کی ذات اقدس کے بارے میں تھی۔وہ واقعہ میں پہلے بھی پڑھ چکی تھی، مگر کل اُسے دوبارہ

پڑھ کرمیرے دل کی عجیب کیفیت ہوگئی گئی۔ ''آپ جیسے جلیل القدر پیغیبر، جن کی محبت نے اللہ سے زمین و آسان کی تخلیق کروائی، دونوں جہانوں کے سردار جب اُن پر اتنا کچھ بیتا، تو ہم تو بہت چھوٹے اور گناہ گارلوگ ہیں۔''

وحثی آپ کے پیارے چھاکا قاتل، حفرت

حمز "سیدالشهداء بھائی بھی ہتھ دودھ شریک دونوں ہم عمر بھی ہتھ۔

حزہ کے ایمان لانے پر پہلی تماز حرم میں برحی كي كن مكان كث كئے ، كليجہ چير ديا گيا، آئنس چير وی کئیں، کلیجہ ہندہ نے چبالیا۔ آپ نے بچا کو تلاشا زندول میں ہیں تھ، زخیول میں بھی ہیں ستے۔ آپ نے پوچھاتو کی نے بتایا کر شہید ہو گئے آب آ ہے، اُن کی حالت دیکھی تو ابتا روئے كه بچكيال بنده كنيس محابه كرام بھی رونے لگے۔ جرئيل عليه السلام آئے فرمایا،"الله فرماتا ہے آب ندروسين، مم في عرش يهلكدويا بسيدالشبداء حزة \_" ايباعم تفاكه آپ نے ستر دفعه تماز جنازه بر صائي اور پھرواى جيا كا قاتل آب كے پاس آيا، صحابہ فل کرنے کوآ مے بوھے تو آپ نے روک دیا۔ '' پیچھے ہٹ جاؤ ،ایک آ دی کا کلمہ پڑھ لینا بھے ہزار کا فروں کو مارتے ہے زیادہ محبوب ہے۔' وہ منہ چھیاتا مدینے آیا، آپ سے ملاقات کی اور اسلام قبول کیا،آپ نے اُسے معاف کردیا۔ سات برس برر چکے تھے۔آپ کی آ تھوں سے

سات برس گزر چکے تھے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسوجاری تھے۔ نم تازہ تھا، آپ نے اُس سے کہا۔ ''میرے سامنے مت آیا گرو، میراغم تازہ ہوتا ہے۔'' فاطمہ' نے نم آیا تکھیں جھکالی تھیں۔

ہے۔ کا حمدے ہوئی جھاتی ہے۔ وہیان ہے اک وجیتانے بہت کمل ہے، بہت دھیان ہے اک اک لفظ سُنا تھا۔ وہ زبین وآسان کے درمیان معلق تھی۔ اُس کی کیفیت اُس وفت کیاتھی وہ خور بجھنے ہے قاصرتھی۔ بہت ہے بل خاموثی کی نذر ہوئے۔ '' مجھے وہ کلمہ پڑھاؤ، جو آپ کو ہزار کا فروں کے مارنے ہے زیادہ محبوب ہے۔'' وہ کھوئے کھوئے لہجے میں فاطمہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اُسے وجیتا کی آواز گہری کھائی ہے آتی

ووشيزه 110

محسوس ہوئی تھی۔ فاطمہ نے نم پلکیں اٹھا کر بے یقینی ہےأس كود يكھا۔

وہ ایب بھی منتظری بھیگی آئھوں سے فاطمہ کو و مکھے رہی تھی۔ اُسے فاطمہ کا چہرہ وُھند میں لیٹا غیر والصح محسوس مواتها\_

"لا السه الآ الله ـ" فاطمه كى غيرم كى طاقت کے زیراٹر گویا ہوئی۔ وجیتا نے اُس کی تقلید کی۔ فاطمدنے کلے کا دوسراحصہ پڑھا۔

" محمد رسول اللد" وه جذب سے بولی، آنکھ ہے آنسو پھسلا۔ فاطمداب ترجمہ و ہرار ہی تھی۔ " حبيس كوئى معبود سوائ الله كي محمد الله ك بندے اور رسول ہیں۔'' وجیتا اُس کے پیچھے الفاظ وبراكررويزى-

فاطمه كو يحصيح فبيس آرباتفا كداجا تك يدكيات کیا ہو گیا تھا،خودوہ صورتحال بجھنے سے قاصرتھی۔ أعص شايد بينكت مجهيس آياتها كمالله جباي بیارے بندوں میں سے سی کوایمان کے لیے پُن لیتا ہے، تو یوں اچا تک بی اُن کی زندگی بدل دیتا ہے۔ لیک جھیکتے میں اک چھوٹی می بات ہی اُن کو ایمان کے رہے پر لے آئی ہے۔ اُس نے آگے بروه کر پھوٹ پھوٹ کرروتی وجیتا کو ملے لگالیا تھا۔

" بابا آج میں نے آپ سے بوجھے بنا،مشورہ ليے بنا، بہت برا قدم اٹھایا ہے، لیکن ہرعاقل بالغ کو بیاجازت ہے کہ وہ سے اور جھوٹ کو پہچانے ، پر کھے اور پھر فیصلہ کرے، میں نے بھی چے کو پُتا ہے۔ وجیتانے بات کرنے سے پہلے تمہید ہاندھی۔ سریندر سنگھ نے اثبات میں سر ہلایا اور منتظر نظروں ہے اُس کی سمت دیکھتے رہے۔ طرف دیکھا۔

"كيا .....؟" وهزى بول\_ " وه بابا'' وجيتا كوسمجه نهيس آربا تفاكه بات شروع کیے کرے۔ " بولو منے!" وہ شفقت ہے مسکرائے

" میں نے .... میں نے اسلام قبول کرلیا ہے۔"وہ سر جھکا کر دھیمے لیجے میں اعتراف کرتے ہوئے بولی۔

"ايك منيف ..... دومنث ..... تنين ..... كل يل، لمحاورساعت گزر محے -نہ باپ کی طرف سے کوئی جواب آيا، نه بني كاجهكا سرأته سكا-

" الله كى ذات تنتى مهربان ہے ..... میں جس بات برکئی مہینوں سے غور کرر ہاتھا۔میری بنی نے مجھ ے پہلے ہی کرلیا، مجھے خوشی ہے میری بینی، تم نے میری مشکل آسان کردی۔" سریندر سنگھ کی جیرت اورخوشی بحری آ وازشن کروجیتائے جھکے سے سرا تھایا تھا۔ باپ کی آ تھوں میں تمی اورلبوں کی مسکراہد کو اُس نے بے لیکنی ہے دیکھا تھا۔

أن كا يوجانه كرنا، مندرنه جانا، ويدول كانه يؤهنا أے ایک ایک منظریاد آتا گیا۔ ایک عرصے سے آیک غیر معمولی بدلاؤوه ان میس محسوس کررہی تھی اور کڑی ہے كڑى ملتى رہى \_اب وہ الله كى مصلحت كو تجھى تھى \_ " آؤالله كاشكراداكرين،أس فيهم باب بينيكو آ منے سامنے کھڑ انہیں کیا، دونوں کے دلوں میں تصاد تہیں ڈالا، بلکہ ایمان کا جے ہمارے ولوں میں بوکر شاداب كردياء بميس مختلف سمتول كامسافرتبين بنخ دياء ہارے درمیان اختلاف مہیں ڈالا، ہریات کا شکر ادا كرتے ہیں۔''وہ پُرعقیدت کہجے میں بولے تھے۔ '' ویسے ایک بات ہے! ایمان کا نیج ضرور بویا ہے اللہ نے مارے دلوں میں، مر ایمان میلے تم لائیں۔اس کا مطلب ہے، تہارامل مجھ سے بہتر ہے۔ "وہ خوشی سے سکرائے اور مزید کویا ہوئے۔



"ابک نومسلم بیٹی اپنے باپ کوکلمہ پڑھائے گی۔" اُن کی خوشی قابل و یوسی \_ وجیتا نے انہیں کلمہ پڑھایا۔ بیسب کچھانہیں ابھی خفیہ رکھنا تھا، قدرت کے اس حسین معجزے پروہ باپ بنی ایک دوسرے کے م الكرور ي تق-

" مستے وجیتا دیوی!" وہ کالج سے تھی ہاری لوتی، ر کاش نے اُس کے سامنے آ کر مکراتے ہوئے ہاتھ جوڑے تھے۔وجیتا کاحلق تک کرواہواتھا۔

"اب بدہے رخی برتنا چھوڑ دوپنی جی! کیول کہ عنقریب آپ میرے جیون کو سُندر بنانے والی ہیں۔"اک ول جلانے والی مسکراہٹ لیوں برسجائے یر کاش نے اُس کے بالوں کی لٹ کوچھوا تھا۔

وحرا .... وحرا .... وحرام، سے بورے کھر کی حصت وجيتا كيمريرة كي تحي

" كواس بندكروايني .....گشياانسان!" أيس نے نفرت سے برکاش کا ہاتھ اپن لٹ پرے جھ کا تھا۔ " سے یا بکواس ....؟ بیرتو آپ اینے بالو ہے جاکر پوچھیے ،جنہوں نے میرے پتا جی کوآج ہی اس رہے پر رضا مندی دی ہے اور بروں ک موجود کی میں بی سے بات طے ہوئی ہے، سویث ہارٹ!" اُس نے کمینکی سے بینتے ہوئے وجیتا کے

ع چرے پر ہاتھ پھرا۔ " جيس!" وه دو قدم يحي مولى - أس في جرت اورصدے سے پرکاش کی سمت دیکھا تھا۔ '' افسوس پینی جی۔'' وہ منہ بنائے تاسف بولا۔" يريكى ع ہے۔" أس فے افسوس سے كہتے

انداز ایسا دل جلانے والا تھا جیسے وہ واقعی وجیتا کوصدے میں ویکھ کریریشان ہو گیا ہو۔

نفرت ہے بھے تم ہے!" اُس نے پرکاش کا کریان دونوں ہاتھوں سے پکڑ کرجھنجوڑتے ہوئے چیخ کرکہاتھا۔ آنسوبے تحاشاس کے سین چرے کو بھگورہے تھے۔ " ندميري جان! اين مونے والے دھرم ين كو اليے بيس كہتے ، بھكوان ناراض موتا ہے۔ "أس نے شہاوت کی انگل سے وجیتا کے آنسو یو تیجھتے بچوں کی طرح جيكارت موئ كهاتفا

" مہیں مجھ ہیں آئی؟ میں تم سے تفرت کرنی ہوں، مہیں جان سے مار دوں گی۔" وہ اُس کا گریبان جھنجوڑتے ہزیائی انداز میں پیچی۔

وتم مجھے کیا جان سے مارو کی میری جان! تہاری میہ قاتل اوا تیں ہی مجھے مار ڈالنے کو کافی ہیں .....میرے اتنے قریب آؤگی ، تو میں کیے بے رُخی برت سکوں گائم ہے؟" اُس نے کر بیان پکڑی وجیتا کے ہاتھوں کی دودھیا کلائیاں اینے مضبوط ہاتھوں میں جکڑتے ہوئے شار ہوجانے والے کہ

" جھوٹ بولتے ہوتم ، بکواس کرتے ہو ..... میرے بایا ایسا ہر گزئیس کر سکتے میرے ساتھے۔ ' وہ بے بی ہے کہتے رویوی۔

'' جاؤَ جا کر ہوچھوا ہے پیارے بابا ہے،خود ہی پتا چل جائے گا، میں بکواس کررہا ہوں یا جیس!" برکاش تے نری ہے اُس کے ہاتھ اسے کربیان سے مثا کرکہا تھا۔وہ بے بھینی سے پر کاش کی طرف دیکھتی رہی۔ " جاؤ شاباش!" أس نے وجیتا كا گال ہاتھ

کیے بدلے لیتا ہوں تم ہے..... اور تمہارے سید مصرماد ہے بابا ہے!!'' وہ دل پر ہاتھ رکھے خود سے بولاتھا۔ او پر ٹیرس پر کھٹری پار بتی کی ساعتوں نے پر کاش کا ایک ایک لفظ واضح سُنا تھا۔

☆.....☆

"آئی میں اپنا گھر، اپنا پر بوار، اپنا دلیش ،سب
پھھ چھوڑ دوں گی ممی ، بابا ، یہ کالیے ، پریا،سب مجھ سے
چھوٹ جائے گا۔ 'وہ رُندھی ہوئی آ واز میں بولی۔
" تم جاؤگی کیسے؟ دیا نند چیااور برکاش کے
ہوتے ہوئے تم کیسے جاشتی ہو؟ وہ تمہیں ہرگز
نہیں چھوڑیں گے۔' فاطمہ نے پر بیٹانی سے اپنا
خدشہ بیان کیا۔

" بابا نے سب کھے طے کرکے مجھے بتادیا ہے۔ سب پرکاش اور بچادودن کے لیے گاؤں کسلسلے میں گئے ہیں، اُن کی غیر موجودگی میں چلی جاؤں گی۔ میں گئے ہیں، اُن کی غیر موجودگی میں چلی جاؤں گی۔ جب تک اُن کو خبر ہوگی، میں یہاں سے دور جا چکی ہوں گی۔ موں گی۔ 'وہ وُ کھ سے پھور لہجے میں بولی۔

''وہ تمہارا پیچھا کرتے ہوئے جلد یابد ریجائے ہی جائیں گے، اُن لوگوں سے فرار ممکن نہیں ۔۔۔۔۔ چاہے وہ بس ، جہاز یا فرین سے ہو، ہر جگہ سے معلوم کروا کے تم تک پہنے جائیں گے۔'' فاطمہ اُسے سمجھاتے ہوئے تشویش سے بولی۔ سمجھاتے ہوئے تشویش سے بولی۔

'' ایسا کچھنہیں ہوگا۔'' اک زخمی مسکراہٹ وجیتا کے لیوں پر پھیلی تھی۔

و بیں سے بوں پر ہیں ہے۔

'' کیوکہ میں ایک بحری جہاز سے جارہی ہوں، جو
اک تجارتی جہاز ہے، وہ مجھے سیدھا یا کستان پہنچائے
گا۔''اس کی بات پر فاظمہا مجھل کرسیدھی ہوئی۔
'' پاکستان؟ تم وہاں کس کے پاس جاؤ گی؟ کون ہے۔
ہے وہاں تمہارا؟'' وہ بچے معنوں میں جیران تھی۔

'' مایا کہتے ہیں تمہیں یہاں سے بچے سلامت

نکلوانے تک میراکام، آگے تمہاری قسمت، تم خود
اپنی مدد کروگی، اللہ تمہارا ساتھ دے گا، ایمان کی
حلاش پر نکلنے والے کی مدد اللہ کرتا ہے، جہاں تک
پاکستان جانے کی بات ہے توبابا کا کہنا ہے جھے وہاں
کی زبان مجھ آتی ہے، وہاں کے لوگ مسلمان ہیں،
اور اُن کا رہن مہن ہمارے معاشرے سے ملتا جلتا
ہے، جھے وہاں رہنے میں آسانی ہوگی، وہ ہمارا پڑوی
ملک ہے، ہمارا اُن سے رشتہ بہت پراتا ہے۔ وہ

عقیدت ہے ہوئی ہی۔

''اپنے گاؤں تک اکمیلی ، ماں باپ کے بناتم جا
نہیں سکتیں ، میں سمجھ سکتی ہوں کہ اپنادیش چھوڑنا ، وہ بھی
یوں اکیلے اتن چھوٹی عمر میں تنہارے لیے بہت مشکل
ہوگا یہ فیصلہ ، مگرتم نے کرلیا ، مجھے فخر ہے کہ تم جیسی عظیم
لاکی میری دوست ہے۔ ہمیشہ مجھے اپنی یادوں اور
وعاوں میں یادرکھنا۔'' فاطمہ آبدیدہ ہوئی تھی۔
وعاوں میں یادرکھنا۔'' فاطمہ آبدیدہ ہوئی تھی۔
وجیتا کی آسکھیں بھی نم ہوئی تھیں۔

"بالکل بھی ممکین مت ہوتا ، اللہ تمہارے صبراور قربا بیوں کا بہت اچھا صلہ دے گا ، جانتی ہو؟ جوخص برائیوں ہے اپنے نفس کورو کے ، بُرائی کی وجہ ہے اپنا گھر ، اپنا خاندان اور اپنا ملک چھوڑے یہ ہجرت ہی کہلائے گا۔ شیطانی لذتوں کو چکھنے پر قادر ہوتے ہوئے خود کو بُرے ممل سے روکے یہ ہجرت کرنا ہی ہواجو قیامت تک جاری رہے گا۔"

''ایمان کے لیے اپناسب کھے چھوڑ دینے اور اس عظیم مقصد کا حصہ بننے پڑتہ ہیں بہت بہت مبارک باد۔' وہ روتے ہوئے وجیتا کے گلے لگ گئ تھی۔ باد۔' وہ روتے ہوئے وجیتا کے گلے لگ گئ تھی۔ آج اُن دونوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ ہوجانا تھا،کون جانے اگلی ملاقات ہوئی بھی تھی یا ہیں۔ بیپین کی بہترین سہیلیاں، ایک دوسرے کے بیپین کی بہترین سہیلیاں، ایک دوسرے کے گلے گئی شدتوں سے رورہی تھیں۔

دوشيزه (الله)

ڈ کھے جس کا کو گی انت نہیں ،ای ڈ کھ کے سب وہ گھر نے نکلی تھی اوراب یہی ڈ کھاُس کی جان کا روگ بن گیا تھا۔

بر چزے فرارمکن ہے، گر دُ کھ سے فرارمکن ہے، گر دُ کھ سے فرارمکن ہے، گر دُ کھ سے فرارمکن ہیں، سوائے موت کے۔باپ کے منظر سے غائب ہونے اور نظروں سے اوجھل ہوجانے کے بعد وجیتا عرشے پر جلی آئی اور اک نشست پر بیٹھ گئی۔لوگ ایک ایک کر کے اپنا سامان لیے جہاز کے نچلے جھے میں اُر گئے تھے او پرعرشے پروہ اکیلی رہ گئی گئی۔ میں اُر گئے تھے او پرعرشے پروہ اکیلی رہ گئی گئی۔

بچکو لے کھا تا، اپنے رہتے پر رواں دواں تھا۔ چا در کو اپنے گر داچھی طرح سے لپیٹ کر اُس نے تے بستہ ہواؤں سے جسم کو محفوظ کرتا چاہا، مگر سمندر کی نم ناک ہوا ہے بچنا ممکن نہ تھا۔ اپنی نشست پر موجود آہنی سفید جنگلے سے فیک لگا کر وہ آ رام سے آئیسے سموندگئی۔

کیچیلی زندگی کو یاد کرتے کرتے ، اُس کی آ کھ لگ گئی ہی۔

☆.....☆

''ہماری نیندیں اُڑا کرخود آرام سے سورہی ہیں دجیتا دیوی!! کیا اعداز ہے آپ کا ..... آفرین ہے!''اُس کے پیشانی کے بال سنوارتا وہ مجیب سے لہج میں بولاتھا۔

بہآ واز اور بیا نداز ..... وہ لاکھوں کے ہجوم میں پہچان سکتی تھی۔ اُس نے جھٹے سے آ تکھیں کھول کر سامنے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہاتھا۔ '' پرکاش!'' خوف کی زیادتی سے اُس کی آ تکھوں آ تکھیں اُبل پڑیں اور سانس سینے میں ایکنے لگا۔ '' جی اُس کی آ تکھوں د'' جی اسب جانِ پرکاش!'' وہ اُس کی آ تکھوں میں جھانگا، نار ہوجانے والے لہج میں بولا۔ میں جھانگا، نار ہوجانے والے لہج میں بولا۔ میں جھانگا، نار ہوجانے والے لہج میں بولا۔ میں جھانگا، نار ہوجانے والے لہج میں بولا۔

بحرى جباز تيار كحثر انتعابة تجارتي سامان ، بوراعمله اور تمام مسافرسب جہاز میں سوار ہو چکے تھے۔ وجیتا کا انظارتفا يوسفرى بيك تفاع خودكو بروى كا جادريس چھیائے، باب سے ملتے ہوئے زار وقطار رور ہی گی۔ " يبالُ مِن سب سنجال لول گا، مجھے سے کونٹیکٹ کرنے کی کوشش مت کرنا، میری اور اپنی ماں کی چنا کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، میں نے جوموبائل دیا ہے، وہ اسے یاس ہی ركهنا، يهال جب تك سارا مسئله البيس بوجاتا، تب تك أے استعال مت كرنا، ميں حالات سازگار ہوتے ہی خودتم سے رابطہ کروں گا، أسے استعال کرنے کی یاواش میں حمہیں ٹریس بھی کیا جاسکتا ہے۔ سو پی کیئر فل بیٹا۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر!" سریندر سکیے نے اُسے خود سے الگ کرتے ہوئے سلی دی تھی۔ وجیتا نے اپنے آنسو پو تھیے اور سر اتبات من بلايا-

" ہم اللہ كى ذات پر بحروسا كركے ايمان لائے، اللہ تمہيں اكيلائيس چيوڑے گا۔ آپ ميرى فكرنه كريں، ميں بالكل تنهائيس، وہ ميرے ساتھ ہے۔ "أس نے آسان كى ست أنظى أثفائى۔ سريندر سنگھ بيٹى كى بات پر سكرائے تنصدوہ ہاتھ ہلاتى ہوئى بلٹى اور جہاز ميں سوار ہوگئے۔

☆.....☆

جہاز کے ڈیک پر کھڑی وہ ہاتھ ہلا کر باپ کو
الوداع کہدری تھی۔ سریندر سنگھ جو بٹی کے سامنے
کمزور نہیں پڑتا جائے تھے، بل بل دور ہوتی وجیتا کو
دیکھتے رور ہے تھے۔ وہ بٹی جو بھی اُن کے بغیر گھر
ہے نہیں نکل تھی، آج اپنا گھریار، پر بوار اور اپنا دلیں
چھوڑ کر انجان منزل کی مسافر بن گئی تھی۔ اُن کو چھوڑ
کر دور جارہی تھی۔ وہ پلٹے اور بغیر مڑکر دیکھے وہاں
سے چلے گئے۔



تھیک ہے؟''پرکاش نے اپنے ہاتھ اُس کے چبرے ہے ہٹائے اورسیدھا ہو بیٹھا۔ وجیتا نے اپنی ڈھللتی جاور درست کی اور آ نسوپوچھے۔ یرکاش خاموش بیشا ، سامنے گہرے سمندر کو " ویے، تم جا کہاں رہی تھیں؟" اُس نے بدستورسامنه يلهي مبيهرآ وازمين يوجها-وجیتا کی ریڑھ کی ہڑی میں خوف کی اک لہر اُ کھری، مگر وہ خاموش رہی۔ پر کاش جواب کا انتظار ''تم بتانالہیں جا ہتیں تو میں بھی اصرار ہیں کرو<u>ل</u> گاہتمہاری مرضی ۔ 'وہ مصلحت آمیز کہے میں بولا۔ وجیتانے ڈرتے ڈرتے اُس کی سمت ویکھا، وہ اب بھی سامنے دیکھ رہاتھا۔ "پر....کاش!"وه بهت مهمی هوئی تھی۔وہ شاید ک گبری سوچ میں کم تھا۔ " ' ہوں۔''لہجہاُ س کی گہری سوچ کاغماز تھا۔ چھیل خاموش رہ کروہ ہمت جمع کرلی رہی۔ "بولو!" برکاش نے زخ موز کراس کی ست دیکھا۔ وجیتانے اُس کی بڑی بڑی سرخ آتھوں ہے خائف ہوکر نگاہیں جھکالیں۔خوف کی اک لہر اُس کے بورے وجودے احم عی۔ " بليز ..... جھے جانے دو، مہيں الله كا واسطه-" وه صبط کرتے ہوئے بھی رویزی تھی۔ لفظ الله يروه تشكا تھا۔ يچھ بل خاموتی ہے أسے ویکھارہا۔ " تم واقعی مجھ سے پیچھا چھڑا تا جا ہتی ہو؟" وہ و کھے بولا۔ وجیتا خاموی ہے آنسو بہانی رہی۔ " اتى نفرت كرتى مو جھے ہے؟" وہ اب بھى

مغلوب ہوکرروپڑی۔ " نه ..... نه ميري جان! نه، روناتهين .....! پيه تمہارا اپنا فیصلہ تھا، اب بھکتنا تو پڑے گا۔'' وہ نری ے ، مروسملی آمیز کہے میں بولا۔ "كك .....كيا عاية مو ..... محمد عي" وه روتے ہوئے بمشکل بولی تھی۔ "اس بات كاجوابتم الجھى طرح سے جانتى مو- 'وه چباچیا کر بولاتھا۔ وجيتا كىريرده كىبدى مىسنابىكىدورانى هى-" سمندر کی حمرائی میں ..... زمین کی تہہ میں .... یا آسان میں بادلوں کے جے، کہیں بھی جاکر چھیو کی ، پرکاش مہیں وصورت نکا لے گا۔ ' اس نے نشے کی می کیفیت میں کہتے وجیتا کے لیوں پر اپنی شهادت کی اُنظی پھیری تھی۔ "اتی محبت کرتا ہوں تم ہے .....اور یہ میں ہمیں دراصل میری محبت ہے، جومہیں کہیں سے بھی نکال لائے گی۔" اُس نے وجیتا کے آنسومجت سے یو تھے اورأس كاخويصورت چېره دونول باتقول بيس تفاما\_ وجیتا کی آ تکھیں خوف کی زیادتی سے تھیل كنين، وه تفر تفركانب ربي تعي-يركاش في أس كي حالت ديكي كرقبقه لكايا تها-أس كى جيل ى آتھوں سے آسوديواندوار ". "نه....نه...نه،رونانبیس،کتنی بارکهوں؟"وه

اپنے ہاتھوں کی گرفت بخت کرتے غرایا۔ وجیتا پلک جھپک کرآ نسودُ س کو پیچھے دھکیلتی رہی ، خود پر جرکرتے ، اس کے ہونٹ کانب رہے تھے۔ موتم! من توحمهين كافي بهادر مجهما تها-" وه تاسف ے بولا۔" چلواک کام کرتے ہیں۔" اُس نے اجا تک پینترا بدلا۔ "جمہیں اور تک نہیں کرتے



Copied From

خاموش ربی۔

اپنا ہاتھ اُس کے گرد سے مٹاکر پرکاش نے وونوں ہاتھاس کے کندھے برر کھے۔ وه أنچل پردی ، مگر پیچیے موکر و یکھنے کی ہمت نہ كرسى،خوف سے ايك فيخ نكلتے نكلتے أس كے لوں يرهمك كرره كئ-

" میری ہو جاؤ..... یا .....مرجاؤ!!" اپنا منه اُس کے کان کے بالکل قریب لاکراس نے سر کوشی کی تھی۔ وجیتانے دونوں ہاتھ مضبوطی سے منہ پر جما کر ا پی بےساختہ چیخوں کو دبایا تھا۔ وہ خود پر ضبط کرتے ہوئے رور بی گی۔

رکاش نے دونوں ہاتھ اُس کے کندھے سے بٹائے اوراس کی پشت سے بٹ کرسامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ سر جھکائے دونوں ہاتھ منہ برر کھے رور بی تھی۔ " يقيناً ميرا ہوجانا مہيں گوارائيس-اب بچتا ہے دوسراآ پشن لعني ..... 'أس في قصد أجمله ادهورا جهورا ال وجيتانے جھلے ہے سراٹھا کرروتی آئھوں ہے اس کی سمت دیکھا۔

"افسوس .....مهيس مرما جوگائ أس في تاسف ہے کہتے دونوں ہاتھ اٹھا کرائی معذوری بیان کی۔ وجيتا مسلسل نفي ميس سربلاتے دوقدم پيچھے ہئی۔ "ميري تبين توتم كسي كي تبين موسكتين اور تهجين کی اور کے لیے زندہ چھوڑ وینا مجھے گواراتہیں مرنا ہی تمہارا مقدر کھیرا۔ " وہ اُس کی آ تھوں میں آ تکھیں ڈال کر کہتا دوقدم آ کے بڑھا۔

" تہیں پرکاش.....تم .....تم ایسائہیں کر سکتے ، مهمیں دیا نندیجیا کا واسطہ تمہاری ماں کا واسطہ، ایسا مت کرو ..... مجھے جانے دو بمہیں اللّٰد کا واسطہ، پلیز مجھے چھوڑ دو'' وہ زار و قطار روتے ہوئے اُس کی

منت کررہی تھی۔ پر کاش پرمطلق اثر نہ ہوا۔ اُس نے آگے بڑھ کرروتی بلکتی وجیتا کواپنے

وہ کچھ بل سر جھکائے روتی ہوئی وجیتا کی طرف ویکه تاریا۔ اكر مين تمهارا بيحيا حجوز دون تو؟" أس كالهجيه عجيب سامور بانقيا-

وجيتانے بھیکی آئٹھیں اُٹھا کریے لیٹینی ہے اُس کی ست دیکھاتھا۔ پچھ بل خاموشی کی نذرہوئے۔ یرکاش نے اُس کا سرد ہوتا ہاتھ مضبوطی سے تھا ما اور كفرابوا وجيتاني خوفزوه بوكرأس كي طرف ويكصاب یکائل نے اس کے ہاتھ پر دباؤ بردھا کراہے اینے مقابل کھڑا کیا۔ اُس کی خاموثی وجیتا کا خوف مزيد بروهار بي مي-وه سو كھينے كى طرح لرزر بى مى-أس كا نازك كانيتا باتھ أس كےمضبوط باتھ کے شکنے میں جکڑا تھا، وہ أسے چبورے کے آہنی سفیدجنگلے کی سمت لے آیا۔

" تم ..... كما كرنے ..... واليے ہو؟" خوف ے اس کی سائس سینے میں افک رہی تھی۔ سامنے سمندر کی پُرشورلبریں جہاز کے سینے سے مگرا کررات کے سیاہ منظر کواور بھی خوفناک بنار ہی تھیں۔ پر کاش نے بایاں ہاتھ اُس کی کمرے گروحائل كركے أے خودے قریب کیا۔وہ پر کاش كی ہو جھل ساسیں اپنی پشت پر محسوس کررہی تھی۔خود سے قریب کر کے وہ اُسے اڈیت سے دوجار کررہاتھا۔ " پلیزیرکاش!"وه سر جھکا کررویزی۔ وہ رونی ربی۔ برکاش نے أے حيب كروانے كى كوشش بھى جيس كى ، وه سامنے وسيع سمندركود يكھار ہا۔ " جھے سے فرار کی کوشش کر کے تم نے میرے اندر کے الاؤ کو بھڑ کا یا ہے، تم جاتی ہو..... جھے سے كہيں نہيں بھاگ سكتيں، تہارى اس حركت سے مہیں کتنا نقصان کینے گا، اس سے بھی تم بخولی واقف ہو، تہارے یاس دوآ پش ہیں ..... ' وہ کھ



یل کوخاموش ہوا۔وجیتا تقر تقر کا نیے رہی تھی۔

استی شکنے میں بےرحی سے جکڑا تھا۔

« جبیں، پرکاش .....بیس - "وه پوری طافت صرف كرتے زورلگار بى تھى، مگراس كى گردنت بخت تھى۔ یرکاش اُسے آئی جنگے کے یاس لاکرسمندر میں

دھكاديناجاه ر باتھا، مروه خودكوكرنے نبيس دے رہي تھي۔ "الله كے ليے يركاش، مجھے چھوڑ دو، جانے دو، مجھے پلیز۔ 'وہ سکس روتے ہوئے منت کررہی تھی،

مرمقابل يرجها تركبيس مور باتفا-اس كاجم آوھے سے زیادہ جنگے سے باہر لئكا تو

آ زادہوئی تھی۔

خوف سے ایک مھٹی تھٹی سی چیخ اُس کے لیوں سے

أس كى آئكھ كھلى، توخنكى كے باوجود أس كے چېرے پر پسینہ چک رہا تھا۔اُس کا پورا وجودخوف سے کانپ رہاتھا۔

أس نے اپنے پاس والی نشست کی طرف ها، ده حالی ی-آس پاس د کیھنے پر بھی پر کاش کہیں نظر نہیں آیا، ويکھا، وہ خالی تھی۔

مكرأس كاخوف كسي طوركم تبيس مويار باتفا\_ أس نے جاورائے اردگرد پھیلا کرخود کو جیسے چھیانا جایا تھا۔معا اُس کی نظریں سامنے چبوزے ے جنگے سے تکرائیں تھیں۔ جہاں سفید براق شلوار تمیض میں اک لمبارچوڑا محض کھڑا تھا۔ وجیتا کی ست أس كى بشت تفى -وه جادريس خودكو چھيائے

سكرى تمنى يليقى تفرتفر كانب راى تفي-" كك .....كون ب-" أس في مت كرتے بالآخريو چوليا\_ووسرى ست سےكوئى جوابىلى آيا-" كك .....كون ب ..... وبال؟"اب كوه اورخوفز دہ ہوئی۔اس محص نے مؤکر دیکھا

وہ پرکاش تہیں تھا، وجیتا کوشرمندہ ہونا جاہے تھا، مگر وہ اس قدرخوفز دہ تھی کہ پچھ بھی سوچنے بچھنے

وه تحص اینا چره واپس موز کرسمندر کی سمت متوجه موا يجهدر يملي أس كاجي تهبرايا توده بابرعرشے پر چلا آیا اورسمندر کی نیلا ہوں میں کھو گیا۔ وہ تنہائی جا ہتا تھا، مگر وہ خوفز دوی انجان لڑکی ،خود کو جا در ہے و هانے سور ہی تھی، مسلسل اُس کی تنہائی میں تل ہورہی تھی۔ اُس کا حسن ایسا خیزہ کرنے والا تھا جو جاند کو بھی شرما جائے۔خواب میں وہ مسلس روتے ہوئے کی کمنت کردہی گی۔

وه بهت كم كواورخود ميس مكن رينے والا مخض تھا،أے بھی کسی کی ذات کے بارے میں مجسس مہیں ہوا تھا۔ ب سب کھاس نے بالکل غیرار اوری طور پرسنا تھا۔

عرشے يردوذي روح موجود تھے۔ مربلاكا سانا تھا، سوائے سمندر کی پُرشور موجوں اور ہوا کے شور کے ..... اس اذیت ناک خاموشی کو تیسرے ذی روح کی آوازنے تو ڑا۔

" كندر!" أس نے اسے نام كى يكار پرمؤكر ویکھا، عثان کو دیکھ کر اُس کے لیوں پر شناسا می مسكراب يجيل كرمعدوم موتى-

" واہ میرے دوست! ہر جگہ تنہائی ڈھونٹر کیتے ہوہتم جیسا عجیب محص میں نے پوری زند کی میں کہیں تہیں ویکھا۔" اس کے قریب آکر سکندر کے كندهم يرباته ركهاروه خاموتي سيسامن سمندر کی وسعت کھوجتار ہا۔

"عثان ہم كب تك يول چھيتے چھياتے سفركرتے رہیں گے عام لوگوں کی طرح کس،ٹرین اور جہاز میں كيول جيس جاسكتے؟ اس كيے كے ہمارى داڑھى ہے؟ يا اس کیے کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام کو پھیلانے میں اپنا حصدوالرب بين؟ وه آزرده تفا-

عثان نے این سامنے موجود کیے چوڑے خوبصورت مردکو دیکھا تھا۔ سیاہ تھنے بال، ذبانت سے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

Copled From

پُرساه گھورکشاده آئمسی، لمبی کھڑی تاک، عنائی لبوں اور ہلکی می داڑھی والا وہ پُرکشش مرد اس کمنے بہت آزردہ لگ رہاتھا۔ أے بے اختیارا پے معصوم، حساس ول کے مالک دوست پر بہت پیارآیا تھا۔

" ريليكس سكندر، في بريو! اسلام وتمن عناصر، جس طرح اسلام کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش كررب بين تم بخوني واقف مو، راه حلة كمى معصوم اور بے ضرر محص کو تھی اس بنا پر جیلوں میں ڈال ویتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، یا اُن کے چرے پر دارهی ہے، یا وہ اسلام کے رائے پر چل کر کوئی خدمت انجام دے رہے ہیں، ان حالات میں اگر ہم إن مما لك خصوصاً بحارت جيسے ملك ميں جاكر اسلام کی تعلیم ویں، وہاں کے لوگ اینے وحرم کے معاملے میں کتنے حساس اور شدت پسند ہیں ، میہ بات كوئى وهنكى چھپى تېيىن، چھرتم بى بتاؤ ہارا يوں كھلے عام سفر کرنا اسلام کے پرچار کے لیے ایسے شہروں اورملوں میں جانا خود ہی موت کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہے ،کل کوئی اسلام دھمن عناصر الميں كالعدم تعليم سے وابستى كا خطاب وے كر امريكه كے حوالے كروي توتم كيا كرسكو يكى وات چینے جلانے اور گر گڑانے کے تم کیا کرسکو گے؟ ہم كوئى غلط كام بيس كررب، ماراحمير مطمئن بي تو يحر اس بات ہے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم چھپ چھیا کر جائيں يا كھے عام؟ ونيا تو ہم نے اسلام كى تعليم بى ہاورتم ویکھرہے ہوماشاء اللہ سے اسلام کا دائرہ ون بدن وسيع سے وسيع تر ہوتا جارہا ہے۔" عمان نے تاصحانہ انداز میں کافی کمی تقریر کرنے اُس کی آ زردگی مثانا جابی۔

"ہم ڈیٹرے کے زور پریا ہتھیار لے کراسلام کا پر چار تو نہیں کررہے، ہمارا کام بیلنج وینا ہے باقی لوگ خود مجھے دار ہیں حق اور باطل کو پیچاننا اُن کے

اپنے ذہنوں کا کمال ہے، اگر کوئی اسلام کی حقانیت ہے متاثر ہوکر اس دائرے میں داخل ہونا چاہے تو ہم اپنی بانہیں اُن کے لیے واکر دیتے ہیں، اُن کی مددکرتے ہیں۔''

"اس میں بُراکیا ہے، جوہم سفر بھی جھپ کر ایسے کرتے ہیں جیسے چوری کرنے جارہے ہوں۔" سکندرخلاف معمول آج زیادہ ہی بول رہا تھااورا پی ہی بات براڑارہا، وہ بہت بہادراورمضبوط اعصاب کا مالک شخص تھا۔ عثمان اُس کے انداز پر جیران ہوئے بغیرندرہ سکا۔

" بھائی کیا ہوگیا ہے تہہیں؟ ہر حال میں ہمیں حوصلہ دینے والا آج خود کیسے حوصلہ ہار گیا، مجھے تہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ عثان کوتشویش نہ ہو گھی ا

''میں بالکل ٹھیک ہوں۔''سکندر مسکرایا۔ ''مہیں یا در کھنی چاہیے یہ بات ۔۔۔۔۔ کہ ہمارا کام اہم ہے، باتی ہمیں سفر یا کئی اور شے سے غرض نہیں ہوئی چاہیے۔ ہمارااولین مقصدا سلام کی تبلیغ کرنا ہے او کے ۔۔۔۔۔ آئندہ میں تمہارے منہ سے ایسی مایوی بھری گفتگو نہ سنوں۔'' عثان نے اُسے دو ٹوک لہج میں سمجھایا۔ سکندر نے سرا ثبات میں ہلادیا۔

عثان سے باتیں کرکے اُس کے دل کا غبار دُهل گیا وہ خود بجھنے سے قاصر تھا کہ آج اچا تک اُسے کیا ہوگیا ہے۔

'' میں نیخے جارہا ہوں، چائے پینے، تم بھی آ جانا ۔۔۔۔۔ نیندآ رہی ہے، آج کی نماز میں ابھی تھوڑا اجانا ۔۔۔۔ نیندآ رہی ہے، آج کی نماز میں ابھی تھوڑا ٹائم ہے۔'' عثان نے جمائی روکتے ہوئے کہا اور بلٹ کرچلا گیا۔ سکندر ہنوز سابقہ انداز میں کھڑارہا۔ بلٹ کرچلا گیا۔ سکندر ہنوز سابقہ انداز میں کھڑارہا۔ وجیتا کب سے سانس روکے اُن کی با تیں ہن رہی تھی، کا لعدم شظیم کا تام سُن کروہ خوفر دہ ہوگئی تھی، گانام سُن کروہ خوفر دہ ہوگئی تھی۔ گفتگو کا کوئی اور حصہ اُس کی جھے میں آیا ہویا نہیں گر

دوشيزه (124)

بارے میں سوچنے للی۔

سكندرأس كے ليے جائے لے آيا، وہ كافي تھى موئی لگ رہی تھی، أے اس انجان اور خوفز دہ لا كى پر بے تحاشارم آیا تھا۔ قدموں کی جاپ پر وجیتا نے سر الفايا ، سكندرأس كے سامنے بى كپ تقامے كھڑا تھا۔ " چائے پی لیں! سکندر کی بھاری آ واز نے سکوت توڑا۔ وجیتا نے سر جھکا کرتفی میں ہلایا اور خوف سے خود میں مزید سکڑ کر بیٹھ گئی۔

" اس نے ضرور جائے میں کھھ ملایا ہوگا۔" خوف سے سوچتے اُس نے جھر جھری کی ۔ سکندر آ ہمتلی سے چلتے،اس سے پچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔وہ ا في تشت پر بينے بينے ذراسالسكي هي۔ '' بیجائے کی لیں جھکن اُر جائے گی۔'' سکندر

نے اب کے نرمی ہے کہا تھا۔ وہ مجھے چکا تھا اسکیلے ہونے کے سبب وہ لڑکی کافی خوفز دہ تھی۔ " بجھے ہیں پنی " وہ سر ہنوز جھکائے ، جرائی

ہوئی آ واز میں بولی سکندر نے جرت سے اس کی سمت اک نظر دیکھا، جائے جہیں پینی، تو اس میں رونے والی کیا بات ہے۔ اُس نے لا پروائی سے

شانے اچکائے اور خود ہی یہنے لگا۔

"آپالیل ہیں؟" سکندر کا پیجیب ساسوال وجيتا كومزيدخوفز ده كرگيا\_وه خاموش ربي\_

"میرامطلب ہے،آپ کوجانا کہاں ہے؟ میں آپ کی مدد کرسکتا ہوں؟"اب کے اُس نے سیجے کی۔ وجيتا کی طریسے ہنوزخاموی چھائی رہی۔

''' عجیب لڑ کی ہے!''سکطندر نے کودنت سے سوچتے اُس کی ست دیکھیا۔وہ سرجھکائے سکڑی تمثی سى بيتھى تقر تقر كانپ رہى تھى \_سكندر كوأس كى حالت يرب حدرهم آياتها-

" ہے بحری سفر ہے، آپ کے اکیلے بن سے فائدہ اٹھا کرکوئی آپ کونقصان بھی پہنچا سکتا ہے، جھے

برلفظ ضرور مجھ آگيا تھا۔اس موضوع سے آج كل مدیااوراخبارات بحرے پڑے تھے۔بیاحساس ہی سوہان روح تھا کہ کا اعدم تطیم کا کوئی فرد أیس کے آس پاس موجود تھا۔وہ پہلے ہی کیا کم خوفز دہ تھی اُس یرینی افراد ،خوف سے وہ مرنے والی ہوگئ تھی۔ سكندر في اك كرى بوجفل سائس فضايك سيردى اور پلٹاوہ اجنبی لڑکی اب تک اُسی طرح بیٹھی تھی۔

وہ جران ہوا اور کھے وکھی بھی .... بے جاری حالات کی ستائی ہوئی لگتی تھی۔خواتین کے سامنے میں کافی آ دم بیزار واقع ہوا تھا، مگر اس لؤ کی میں پتا تہیں کیا ایسا تھا جوسکندر کواس کے متعلق سو چنے پر مجوركرر باتفا\_

وہ چیوترے سے اُتر کرعرفے برآیا، لکڑی کے عرشے پر اُس کے مضبوط بھاری قدموں کی جاپ وجیتا کوانین دل پر پراتی محسوس موری تھی۔ ایک ..... دو ..... تین، خوف ہے آ تکھیں بند کیے وہ اُس کے قدم کتی رہی۔ ابھی میرے پاس آ کرزے گا اس کے ہاتھ میں چیکتی پسفل یا نیا نگور خنجر ہوگا اور میرا ملكه كاث وے كار وہ اسے آخرى كمحات كن رہى تھی۔اُش کی جیرانگی کی انتہا ندر بی جیب فدموں کی عاب اس کے قریب سے ہوکر گزرگئے۔ اس نے آ تحضين كھوليس اور بائيس طرف ديكھا وہ سيرهياں اترتائيج جار باتقار

وجيتا كاكب سے رُكا سائس بحال ہوا تھا۔" شكر ہے ایک تی ا" اس نے پیر نیچ کے اور سیدھی ہوئیتھی۔ بدرات لتني طويل ہے ..... سبح كب ہوكى؟ أس نے اندهير \_ كوديكھتے كونت ہے سوجا۔ أف وہ خواب كتنا بھیا تک تھا۔'' اُسے وہ خواب یاد آیا تو خوف سے اُس نے اک جمر جمری کی گئی۔

آه ..... جانے می بابا کیا کردے ہوں گے؟ انہیں نیندآئی ہوگی یا نہیں؟ وہ اب مال باپ کے

اُس کی آ تھوں میں تمی جھلملائی تھی۔صرف وهرم بدلنے سے اپن، پرائے ہوجاتے ہیں، ہر انسان کواپنا جیون خود جینے کاحق ہے، جھے جو سے لگا میں نے وہی کیا، اس میں اور لوگوں کا کیا عمل وظل! تا حدثگاه مچھیلی رات کی تاریکی کودیکھتی اورسوچتی بربی۔ اك تندوو تيزلېر جهاز ے تكرائي ،سمندر كالمكين یانی پھوار کی صورت سکندر کے چبرے پر بڑا تھا۔ أس كى آئكه كل كئ - يجه بل وه تيز ہوا كے جھوتكوں كو ا ہے بھیکے چرے پرمحسوں کرتا رہا، اچا تک اُس کی تظرسامنے پشت پر پڑی، وہ خالی می۔وہ چونک کر سیدها ہوا پورا عرشہ ویران پڑا تھا۔ اُس نے یا تیں ست دیکھا، وہ لڑکی چبوزے پر کھری نظر آئی سکندر کی طرف اُس کی پشت تھی۔ اُس نے گھڑی ویکھی اور نیجے وضو کرنے اُڑ گیا، وجیتا نے مڑ کر دیکھا وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ والیس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ مرکھے ہی در میں سکندر اور آیا اس کے کندھے پر چائے نماز تھی۔ دونوں آستینیں اوپر چڑھی ہوئی تھیں۔اُس کے ہاتھ میں رومال تھا جس ہے اُس نے اپنا چہرہ اور دونوں بازو پونچھے، رومال جیب میں ڈال کرأس نے جائے تماز کندھے سے اتار کر لکڑی کے عرشے پر بچھا دی۔وجیتا پیہ سارا عمل غائب وماعی ہے دیکھتی رہی وہ اُسے بکسر فراموش کے ہاتھ باندھ کرنماز کے لیے کھٹر اہو گیا۔

وجيتا کے بالکل سامنے ہی وہ نماز پڑھ رہا تھا، یوں کے اُس کا دایاں رُخ مکمل اُس کی تظروں کے سامنے تھا۔ اُس نے بہت میسوئی اور عقیدت سے نماز پڑھی،سلام پھیرکرآ تکھیں بند کیے وہ دعا ما تگ ر ہاتھا۔فاطمہاہے بتا چکی تھی کہ نماز اللہ اور بندے میں رابطے کا وربعہ ہے۔ وہ اسے نماز برصنے کا طريقه بھی تمجھا چکی تھی۔

وجیتا بغیر بلک جھیکائے اُسے دیکھتی رہی۔ دعا

ہے مدولینا جا ہیں تو میں حاضر ہوں ، مینی آ ب کے آس پاس موجود ہوں ، آپ کومنزل تک پہنچا کر ہی مجھے سکون ملے گا ،میرے دل کو بیکوارائیس کہ آ پ کو یوں اکیلا چھوڑ دوں، جبکہ آپ اسکیے ہونے کے ساتھ ساتھ خوفزدہ بھی ہیں۔"اس نے ذراسا توقف کیا۔" مجھے سکندرسلیمان کہتے ہیں، امیدے آپ کی سلی کے لیے اتنا تعارف ای کافی ہوگائے ای بنے وجیتا کی طرف و یکھا وہ ہنوز ای پوزیش میں بیھی تھی۔اک کمی ی سائس بحرکراس نے کپ نیچے رکھا، اور پُرسکون ہوکر بیٹھتے ہوئے بیچھے جنگے سے فيك لكا كرسر تكايا اورآ تكهيس مونده ليس-

" بيه جاتا كيون تبين؟" وجيتا كا خوف كسي طوركم تہیں ہوریار ہاتھا وہ کافی تھک چیکا تھا وہاں کی مُصندُی يُرسكون مواكا ارْ جِها يا تحكن شديدهي كمائه نيندآن للی سے کائی دریتک اس کی طرف سے کوئی حرکت نہیں ہوئی تو وجیتا نے ذراکی ذرانظریں اُٹھا کراُے دیکھا۔ وهيرسكون اندازيس بيخبرسور بانقابه

وجیتا کو اُس پر رشک آیا تھا۔ بہت تھک چکی تھی، مگر پہلے وہ بھیا تک خواب، پھر دو افراد کی مخكوك كفتكواوراب استحق بركاسر يرمسلط موناء اس حال میں نیند کس کوآئی تھی۔وہ آ ہستی سے اٹھ کر چبوترے پر چلی آئی۔اُسے سریندرستھے کی اپنے ساتھ كى كئى كفتگويادآ ئى تھى۔

" دهرم بدلنے سے میرااس پر بوار سے رشتہ تو مبیں کٹ جائے گا۔ رہوں کی تو میں ای پر بوار کا حصهاورخون بھی۔''

" آج جو پورا پر بوار وجیتا وجیتا کرتا ہے، تہاری سندرتا اور اچھائی کے گن گاتا ہے، کل کو تمہارے اسلام تبول کرنے کی خبر برتمہارا جانی وسمن بن جائے گا ، تہارے فرار میں بی تہاری زندگی ے۔''سریندر سکھنے اُسے رسان سے سمجھایا۔



مكمل كركاس نے چرے پردونوں ہاتھ پھيرے، أى طرح بينھے وجيتا كى ست ديكھا۔ أس نے كڑ بردا كرفورا نظرين جهكاليس\_

" آپ تماز پڑھنا چاہیں تو نیچے وضو کا مکمل انتظام ہے۔' اُس نے وجیتا کی سمت و مکھ کر کہتے اپنا فرض ادا كيا اورأ ته كرجائ تمازسليقے سے تهدى \_ وجیتا کھڑی ہوگئی۔اُس نے جائے تماز وہاں موجود تشتول میں سے ایک پررکھ دی اور خود بھی بیٹھ گیا۔ وجیتا آ ہستی سے سیرھیاں اُترتی نیچے جاچکی تھی۔وہ مزے سے وہاں بیشار ہا۔

میکھ دریمیں وجیتا کی واپسی ہوئی۔اُس کے بے واغ شفاف چرے پر یانی کے قطرے چک رہے تصے سکندر نے بغیراس کی ست دیکھے، جائے نماز اُٹھا کراُس کے سامنے کی ،جو وجیتا نے خاموتی ہے تھام لی۔ وہ اُس کے سامنے نماز بھی نہیں پڑھ سکتی تھی اور أے وہاں سے جانے كالبھى تہيں كہم سكتى تھى۔ وہ متذبذب ى تنهدكى مونى جائے نماز دونوں ہاتھوں سے تھاہے، سینے سے لگا کرسر جھکائے خاموش کھری ہی۔ سكندر كوأس كے يوں كھرے ہونے سے اُلجھن ہونے گئی، تو اُس نے بے اختیار سراٹھا کر وجيتا كيست الچنتي نظرو الي-

" کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اُس کی بھاری آواز

سارے میں پھیلی۔ '' مجھے ۔۔۔۔۔ تنہائی ۔۔۔۔ میں ،نماز پڑھنی ہے۔'' وہ سر جھکائے آ ہستی سے بولی۔ وہ چھے نہ بولا خاموتی ہے اُٹھااور اُس کے پاس سے گزر کریتیج سپرهیاں اُنز گیا۔

وجیتا نے جھےکا سراٹھا کرآ سان کی سمت دیکھا اور مبی سانس اندر علیجی اُس نے بہت دل لگا کرنماز یردهی ،خشوع وخضوع سے دُعا ما نگی اور بہت دیر تک جائے نماز پر بیھی رہی۔

" تماز پر ه چی بیں، تو ناشا کرلیں۔" سکندر ہاتھ میں ٹرے پکڑے اُس سے بولا اورسامنے جاکر ببیره گیا۔وجیتا اُتھی اورجائے نماز تہدکر کے رکھ دی۔ "آ ہے۔" سکندر نے نشست کی طرف اشارہ کیا۔وہ خاموشی سے جھکتے ہوئے بیٹھ کئی۔اُس نے اپنا کے اور پلیٹ بکڑا ہاتی ٹرے وجیتا کی ست بڑھائی۔ "میرامن تبیں " أس نے دهیمی آواز سے انكار كيا\_وهأس كے كہج خصوصاً "من "كہنے پر چونكا۔ " موں ..... كويا انديا سے تعلق رفقى ہيں۔"

أس نے سوجا۔ '' بیجے کا وُ نٹر سے معلومات لے علی ہیں ، میں نے اس میں کچھنہیں ملایا، بےخوف ہوکر آ ب ناشتا كرسكتي بيں۔" سكندر نے ختك لہج ميں كہدكرأس كا خوف زائل كرنا جابا-

"اس نے میری سوچ پڑھ کی کیا؟" وجیتا پر کھٹروں یالی پڑ گیا۔

سكندركى بات بروجيتانے ذراكى ذرانظرا تفاكر أس كى ست ويكها ـ وه اب بھى ٹرے أس كى طرف بوھائے، منتظر سا اُسے ویکھ رہا تھا۔اُس نے کڑ بروا كرنظري برے يرجمانيں اور ہاتھ آ مے بردھايا۔ "وهينكس" أس في آسكى سے كهدكرفرے تھا دی۔سکندر نے جواباسر ہلانے پر اکتفا کیا اور سیدھے ہوکر بیٹھتے ناشتا کرنے لگا۔ وہ کافی رغبت ہے کھار ہاتھا۔ وجیتا کی بھوک بھی جائے اور آملیٹ سلائس دیکھ کر چیک اٹھی تھی۔وہ بھی ناھتبہ کرنے لگی۔

سورج کے نکلتے ہی عرشہ بھی آباد ہوگیا تھا۔ تستیں بھر چکی تھیں اور چبوتر ہے کے جنگلے کے پاس بھی بہت سے لوگ کھڑے ہوکر سمندر کا نظارہ سكندرياس بى كعزاتها، وجيتا آخرى نشست

Copied From We

بھی تک وجیتا کی سمت منتظر نظروں سے دیکھ رہی تھیں اور پھراس پر نگاہ ڈالی جوسر جھکائے خاموش بليقى كفى \_وه بوراوجيتا كى سمت مرا\_

"میں نے آپ کو پہلے بی خبردار کردیا ہے کہ جھےآپ کا کی ہے بات کرنا گوارائیس، وہ سامنے نشست خالی ہے، آپ وہار ، -اکر بین سکتی ہیں۔" أس نے سامنے اک خالی لاست کی سب ایٹارہ كيا- وجيتا أس كے حكم پرخاموثی سے اٹھنے لگی تھی، برى بى نے أس كى كلائى بكر كرز بروسى بھايا تھا۔

"آئے ..... ہائے! ایس بھی کیا یابندی، میاں میں بوڑھی ی عورت ، کوئی مرونو تبین کہ لڑکی کو ورغلا کر فرار ہوجاؤں گی، بہت سے شکی مزاج مرد دیکھے ہیں ..... اُن میں خود کوئی کی ہوئی ہے، بھی اپنی عورتوں پر شک کرتے ہیں،تم تو خود اچھے خاہیے خوبصورت ہو،این بیوی سے سی طور کم مہیں، پھر کس بات کا ڈرے مہیں، بی مجھے بات ہیں کرے کی توسفر کیے کئے گا، بیچاری کا ..... توبہ ہے ایسا ظالم شوېرىنەدىكھانە ئىنا،ابابسابھىكياۋرادا، بىكى بىچارى كا رنگ پيلا پر كيا ہے۔" انہوں نے سكندر كے سپاٹ وسنجیرہ چہرے کو ملامت سے ویکھتے تاسف سے کہا تھا۔ وجیتا عجیب محمص میں پر کئی تھی۔ سکندر کی

مانے یا بری لی گی۔ " جھے تم سے پوری مدردی ہے بینی! کیسی جاند ی صورت ہے ، جانے کیسے مال باب تھے ، جواس ظالم کے یلے باندھ گئے۔ "انہوں نے اس کی کلائی چھوڑی اوراُس کی تھوڑی چھو کر چیرہ اٹھایا۔ بڑی بی کی ذرا ی مدردی یا کر اُس کی آ تکھیں لبالب بمركنيں \_أس كووه كافي الجھي عورت لكي تھي ، وه سكندر نام کی بلاسے پیچھا چھڑانا جا ہتی تھی، مگروہ اُسے اکیلا چھوڑ تا تب ہی وہ سی سے مدوطلب کرتی۔ ميري في ا" بوي بي كافي رحم ول تفي يا شايد

پراس سے کچھ فاصلے پر بیٹھی تھی۔اس کے ساتھ اك برى بى بىيى تھيں، جو كافى باتونى معلوم مورى تھیں۔سکندرنے اُسے حق سے کسی سے بھی بات چیت کرنے ہے منع کیا تھا،اوروہ اپنی دانست میں اُس کی علم عدولی کرے اپنی زندگی خطرے میں تہیں ڈالناجا ہی تھی۔

سكندركي سوج صاف تقى به مگروه اسين خوف كي وجہ ہے کی پر بھی اعتبار نہیں کر عتی تھی، وجہ اُس کے ياس تفوس تحى-

"بنی کس کے ساتھ ہوتم ؟" برسی بی نے آہے مسكراتے ہوئے مخاطب كيا۔ وجيتا كا دل أكھل كر حلق تک آ گیا۔اُس نے دھر کتے ول سے ، سکندر کی سمت ویکھا، وہ دائیں طرف کھڑا تھا۔ اُس کا اک ببلوذ راسا نظرآ ربا تفار مرأن دونوں كى ست بيثت تھی۔ وجیتا نے نگاہ کا زاویہ بدل لیا تھا۔ وہ اُن کا سوال سَن چکا تھا، ذرا سا رخ موڑ کر اُن دونوں پر اچنتی نگاه ڈالی اور واپس مندموڑ کیا۔

"میاں ہے تہارا؟" بوی بی کی طرف سے اک اور سوال آیا، وہ کافی تیز تھیں۔ وہ عجیب مشکل میں پھنس گئی ، اک طرف سکندر تھا، دوسری طرف بری بی۔

"جی،میرے ساتھ ہیں ہے؟" سکندر نے وجیتا کو خاموشی و مکیو کر بلٹ کر جواب دیا۔ مگر دوسرے سوال كاجواب كول كركيا-جواب وجيتا كے بجائے، سكندر كى طرف سے ياكر بدى بى نے أجنبے سے سكندر كى سمت ويكھا، اورا ثبات ميں سر ہلا ديا۔ وجيتا بيج بين، يا ابھي شادي موئي ہے؟" نے پھر دچیں سے وجیتا ہے یو چھا۔اُن کی بات سن كروجيتا شرم سے پانى يانى ہوگئى تھى۔سكندر كا ضبط بس پہیں تک تھا، اس نے ملیث کر بڑی ٹی کودیکھا جو

سیدها نه بول دے ای دجہ سے میں اسے اجنی لوگوں سے بات نہیں کرنے دیتا۔ 'اس کی بات سُن کر بردی بی کو بہت افسوس ہوا۔

" بجھے معاف کردینا بیٹا۔" وہ بہت افسردہ نظر
" کیں۔" بہت اجھے ہوتم جواس حال میں بھی اس کا اتنا
خیال رکھتے ہو، خدا اسے صحت دے۔" انہوں نے
دینا کی سمت و کھتے ہوئے دل سے دعادی تھی۔
دوسری طرف وجیتا کو موقع مل گیا تھا۔ سکندر
کے جاتے ہی وہ کمی معقول شخص کو تلاش کردہی تھی۔
جس سے وہ مدد طلب کرے۔ سیڑھیاں چڑھ کر
آتے شلوار تمیض میں ملبوس ایک شخص پر اُس کی نظر
پڑی، وہ اُسے کافی شریف بندہ معلوم ہوا۔ وجیتا
بڑی، وہ اُسے کافی شریف بندہ معلوم ہوا۔ وجیتا
تیزی سے اس شخص کی ست اُٹھ کر آئی تھی۔
"میزی سے اس شخص کی ست اُٹھ کر آئی تھی۔
شکرتھا وہ دونوں باتوں میں مگن سے، نووارد نے
اُس نے ڈرتے ڈرتے سکندر اور بڑی بی کود یکھا،
اُس نے ڈرتے ڈرتے سکندر اور بڑی بی کود یکھا،

حیرت ہے اُسے دیکھا تھا۔ '' پلیز ہیلپ می! وہ رونے والی ہوگئ تھی۔ '' جی بتاہیے ، کیا مدد کرسکتا ہوں آپ کی؟'' وہ مکمل اُس کی سمت متوجہ ہوا۔

"اک جخص ہے، کل رات ہے میرے پیچھے پڑا
ہے، بچھے اکیلانہیں چھوڑ رہا، کالعدم تنظیم سے تعلق
ہے شایداس کا اسس پلیز کسی طرح میرا پیچھا اُس شخص
ہے چھڑادیں، پلیز وہ بہت خطرناک بندہ ہے، بہت
مشکل میں ہوں، پلیز میری مددکریں؟" وہ روہانے
لہجے میں کافی دھیمی آ واز میں بول رہی تھی۔

دیکون ہے وہ شخص ؟" عثان نیا میری خون د

''کون ہے وہ شخص؟'' عثمان نے اُس خوفز دہ اور حسین لڑکی کو دلچیس سے ویکھا۔ اُس نے موکر سکندر کی طرف اشارہ کیا۔عثمان کوہنسی تو بہت آئی مگر وہ شجیدہ رہا۔۔

" دیکنیں، اُس عورت سے بھی بنس بنس کر

اُکی پر مہربان، شدتِ جذبات سے کہتے اُس کی پیشانی چومی ۔ سکندرکو بید چو نچلےاک آئھ نہ بھائے۔ ''میرے ساتھ آؤ!''اُس نے ناگواری ہے کہا اور آ گے بڑھ گیا۔ وہ ناچاراُس کے پیچھے اُٹھی تھی۔ سکندر کی مطلوبہ گیا۔ یہ وہ دونوں بیٹھ گئے تھے۔

رودوں بھے ہے۔ کا است منزل تک بہنچانے کا وعدہ کیا ہے آپ ہے، خاموثی سے سفر کریں گی تو ایک کیا ہے۔ کا آپ کوئی ہے ماروش سے سفر کریں گی تو آپ کوئی اکر نہ ہمدردی کے نام برآئ کی کی کی کی کہ کے نام برآئ کی کی کی کی کی کہ کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ وہ ناک کی سیدھ میں دو توک بات کہہ کروہ ناک کی سیدھ میں دیکھنے لگا۔ سیدھ میں دیکھنے لگا۔

''برکاش سے بیچھا چھڑالیا،اباس شخص سے کیسا بیچھا چھڑاؤں، ذراسا آگے بیچھے ہوتو میں کی سے مدوکے لیے ہم اوک کا کیسا سے مدو کے لیے کہتی ہوں، مجھے بیشخص خطرناک لگ رہا ہے،ضرور مجھے کسی مصیبت میں بھنسائے گا۔'' بیہ بات سوچتے ہوئے اُس کے حلق میں آنسووں کا گولدا تکنے لگا تھا۔

کافی وفت خاموشی ہے گزرا۔ بڑی بی اب بھی وفقا فو قنا وجیتا کورتم طلب نظروں ہے اور سکندر کو کھا جانے والی نظروں ہے گھور تیں۔ سکندر نے ان پرنظر ڈالی وہ جواسے غصے ہے گھور دہی تھیں، تاراضی ہے وسری سمت منہ موڑ لیا وہ اُن کے انداز پر مسکرا دیا۔ یعنی وہ تیجے طور پراُسے ظالم شوہر ثابت کروانا چاہ رہی تھیں۔ پچھ سوچ کروہ اُٹھا اور بڑی بی کے ساتھ والی تقسین ہے کہ سوچ کروہ اُٹھا اور بڑی بی نے ساتھ والی تشسین ہے جا کر بیٹھ گیا۔ بروی بی نے اک ناراض می نظراُس پر ڈالی تھی۔

''آپ کواصلی بات پتا چلے گی تو اُس سے نہیں مجھ سے ہمدردی ہوگی مال جی!'' وہ نرمی سے بولا۔وہ جو ناراض ی بیٹھی تھیں پوری اُس کی طرف مڑیں۔ ''کیا بات؟'' وہ جو کی تھیں۔

" اس کے ساتھ کچھ د ماغی مسئلہ ہے، کچھ الٹا

(دوشيزه (129)

"ا بھی تک تو چھر ہیں پتا۔ اس نے پچھ بتایا بھی مبیں مر مجھے اس کی برمکن مدد کرنی ہے، کم عرب، سب سے بوھ کرا کیلی ہے اگر بھے پر جروسا کرکے مبیں بتائے کی تو مجبورا زبردسی الکوانا پڑے گاء آخر معاملہ کیا ہے، بھی میں اُس کی مدد کرسکوں گا۔سكندر نے اُس کی سمت دیکھا تھا۔

'' ہوں ، تھیک ہے، اور کھر کیسے جاؤ کے؟' " العظرين!"أس في مخضراً بنايا-

" ياركيا عمر جيس ريكتان اور دور درازشهريس ربائش اختیار کررکھی ہے خالہ کو بھی تنہا کررکھا ہے، باكستان ميس كتنخ خوبصورت بارونق شهراورجلهين ہیں مکرتم ہوکہ ساری رونق چھوڑ کر ویرانوں میں کھر اللاس كرتے ہو۔ عجيب آوم بيزار مسم كے بندے ہو۔"عثان نے اپنا پسندیدہ موضوع چھیڑا۔

" تم جانتے ہو، مجھے دیہات کی سی سادہ اور خاموش زندگی افریک کرنی ہے، وہاں کےساوہ لوح اوگوں کے کام آ کر جھے اچھا لگتا ہے۔ "اس کے کہے میں سیائی تھی۔عثان متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکا۔

ووتو ہے میری جان ، مرشر کے لوگ بھی کچھم مجنت جیس کرتے تم سے!اک بارآ کرتورہو،تم چیز ہی الی ہو، کوئی تہارے سحرے آسانی سے ہیں ج سكتائي أس كے لہج ميں سكندر كے ليے محبت ہى محبت تھی۔عثان کو پھر سے پیٹوی سے اُتر تا و مکھ کر سكندراني جكهب أثفا

" ویکھسا ہم ہمیشہ کی طرح بے زخی وکھا رہے ہو، پارا تناغرورا چھانہیں، بھی تو محبت کا جواب محبت دیا کرو۔" اس نے دکھی ہونے کی

رومے۔" سکندرنے اس کے بإته مارا \_ وه بنساتو عثان بھی مسکرادیا \_ کے بہترین دوست وقت کے ساتھ بھی

میرے بارے میں باتیں کردہا ہے۔ اس تے مزید بے جاری دکھائی کہ شایدات رحم آبی جائے۔ "اليےخطرناك محص سے جھڑا مول لے كر میں این موت کو دعوت مبیں دے سکتا، برائے مہر یاتی آپ جھی خود کولسی مصیبت میں نہ ڈالیس ، اور جو بیے کہتا ہے وہ مان لیں مرکیا معلوم بیر جاری تفتیکور بیار و کروا ربابو-"عثان نےاسے مزیدڈرایا۔ " تو آب میری مدولیس کریں مے؟" وہ واقعی

خوفز ده مولئ مى\_

'' مجھے افسوس ہے۔''عثمان نے دونوں ہاتھ اُٹھا كرمعذرت ظاہر كى۔ وجيتا كى آتھوں ميں آنسو آ محكة تصے عثان كوبے ساخته اس يرترس آيا تفاظروه مصلحتا خاموش رہا۔ سکندر نے منح ناشتے کے وقت أسے وجیتا کے بارے میں سرسری سابتا دیا تھا۔ وجیتا كے مندسے عظيم والى بات سن كروہ بجھ چكا تھا كدوه ان کی گفتگوس چی ہے، مرجھنے میں علطی کردی تھی۔ وہ عثان کورات کے اندھیرے میں دیکھنہ یائی تھی، میں وجھی کہ اُس سے اُس کے دوست کے خلاف مدد ما تک رہی تھی۔ وہ خاموش سے سیر هیاں اُبڑ کر نیچے چلا گیااوروه نڈھال ی واپس اپن جگہ پرآ جیتھی۔ "میں کھدریس آتاہوں۔"سکندرنے اس کے یاس آ کراطلاع دی اورسیرهیوں کی طرف برده کیا۔ "ميري بلاسے بھی نہ آؤ، جھے کيا!" اُس نے كوفت سے سوچا تھا۔ تنہائی ملتے ہى مى بابا كو ياد كركے وہ رويرى عثان في سكندركومن وعن وجيتا کیاتیں دہراتیں۔

نے سکندر کی سمت دیکھ

WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

'''میں؟'' وجیتانے جیرت اور بے بھٹی ہے اُس کی ست دیکھا کویا به بلااتنی آسانی سے ملنے والی نہیں۔ " ہوں.....عمر جائیں گے۔" وہ ہنوز سامنے و یکھا سنجیدگی سے بولا۔ "وستھر.....وہاں کون ہے؟" وجیتا کی ریڑھ کی برى ميں سنسنا ہد وور سن \_ "ميرا كمري" كندر كي كل بين كوئي فرق نه آيا-"آپ كا گھر ....! مگرميراومان كيا كام؟" وه سكندرى ست ويلقتى بلندة وازبيس كهدكرا بي جكه أتفى تقى \_اردگرد كے لوگ أن كى طرف متوجه ہوئے تقے۔سکندرنے سراٹھا کراینے سامنے کھڑی وجیتا کو كهاجاني والى نظرون سے ويکھا تھا۔ و چیتا کواب احساس ہوا تھا، حالت کی سلینی کا ، وہ کچھ جل اور کچھ تڑھال ہی ، بے بس ہوکر دوبارہ اپنی تشت پر بینه گئی۔اک کمے کاعمل تھا، وہاں موجود لوگ دوبارہ اپنے کاموں میں لگ گئے تھے۔ " میں آپ کے ساتھ مہیں جانا جا ہی۔" سر جھکائے آ ہستی سے کہتے وہ یروپڑی۔ غصے کی اک تندو تیزلبرسکندر کے اندرا تھی تھی، مگراس نے خود پر بروفت قابويايا تقابه "اب اگرتم نے مزید ایک لفظ بھی کہا، تو مجھ

نہیں بدیلے شخص اُن کی دوسی آج بھی مثالی تھی۔ اور بی حقیقت تھی کہ عثان اُس کی شخصیت سے بے طرح متاثر تقاروه جبال جاتا، باوجودكم كوئى اورا لك تصلك رہے کے لوگوں کے دلوں میں کھر کرجا تا۔ " جلدی جاؤ، وہ لڑکی تمہاری دہشت سے ، سمندر میں بی چھلا تک لگا کرتم سے چھٹکارانہ یا لے، ألٹا لینے کے دینے پڑجا ئیں گئے۔"عثان کو وجیتا کی م مجھ در سلے کی تن گفتگویا دہ کی تو نداق اُڑاتے ہوئے كبا\_ سكندر مسكراكر بلثااور قدم آمي برهائي " تمہاری راہ و مکھ رہی ہوگی، جلدی جاؤ۔ چھے سے اس کی ہستی ہوئی آ واز نے اس کا چھھا کیا۔ سكندرني اك لمح كے ليے بلث كرأ سے كھورا۔ " میں ڈر گیا۔" عثان نے ڈرنے کی ایکٹنگ كرتے دونوں ہاتھاو پركركے بيچھے بٹتے ہوئے خوفزدہ لجح میں کہاتھا۔وہ سٹرھیاں چڑھتااوپر چلا آیا۔ وہ اینے پہندیدہ معل یعنی رونے میں مصروف تھی، سکندر کوأس کابلاوجدرونات نیا کر گیا، مگراس نے خود برقابو بإ كريرُ سكون كيا تھا۔ "بندے کواتنا بھی برول نہیں ہونا جاہے۔"وہ آستی ہے اُس کے پاس آبیشا، وجیتانے جلے محترمہ کے کافی نادر خیالات ہیں میرے بارے میں۔'' سکندر کوعثان کی باتیں جو وجیتا نے اُس کے متعلق کی تھیں یاد آئیں تو اُس نے سوچتے ہوئے اُن محتر مدکود یکھا، جوسر جھکائے ڈری مہی ک مبیتھی تھی۔اُس نے نظریں دوبارہ موڑلیں۔ " كل تك مارا بحرى سفرختم موجائے گا-" سكندرنے سامنے دیکھتے ہوئے سنجیدگی ہے کہا تھا۔ وه خاموش ربی۔

"باقی کاسفرہمیں ٹرین سے کرنا ہوگا۔" سکندر نے مزید کہا۔



ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی اور بیمکن بھی نہیں تھا۔ گراُس کے ذہن نے ساری پلاننگ بنالی تھی ، سکھر جاتے ہوئے وہ ٹرین سے فرار ہوجائے اُسے سکندر کے ساتھ جانا ہرگز منظور نہ تھا۔

وجیتا ٹرین سے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر غائب دماغی سے دیکھ رہی تھی۔اُس کے سامنے والی لبمی می سیٹ پرسکندرسور ہاتھا۔ بحری جہاز سے اُتر کر بندرگاہ، پھرریکو ہے اُسٹیشن اور وہاں کے مسافر خانے میں رات کا کھانا کھانے تک وہ موقع کی تلاش میں رہی ،گرسکندراُس کا سامیہ بنا ہوا تھا۔اب اُسے جو پچھ کرنا تھا آج کی رات ہی کرنا تھا۔''

وضووہ گھنٹہ بھر پہلے اسٹیشن پر کر پچکی تھی ، جائے نماز اٹھا کرسکندر کے سر ہانے دروازے کے پاس بچھائی۔ دورکعت نفل ادا کر کے اُس نے دُعا کے کیے ہاتھ اٹھائے۔سکندر کی آئی کھل پچکی تھی ،مگروہ سستی سے لیٹار ہا۔

''الله میری مددگر، میں ایمان لائی، بچھ پراحسان نہیں کیا، بلکہ ایمان جیسی دولت دے کر تو نے مجھ پر احسان کیا۔''اُس کی آئکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔

"اپی جان اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے
میں نے اپنا گھر، پر یوار، اپنا دلیش چھوڑا، یہ مجھ پر
فرض تھا، تیرے آسرے پر چھوڑا کے تو مجھ اکیلا
مرز مین تیک پہنچایا، اب میری مددکی، پاکستان کی
مرز مین تیک پہنچایا، اب میری مددکر .....کہ میں اس
خطرناک شخص سے اپنا پیچھا چھڑالوں، میں نہیں
جاہتی کہ تن تنہا میں کی مصیبت میں پھنس جاؤں،
یہاں میراکوئی اپنا نہیں، سوائے تیرے، میری مددکر
مالک!" اُس نے والیکھ کرنا تھا نہایت پھرتی ہے،
مالک!" اُس نے والیکھ کرنا تھا نہایت پھرتی ہے،
میری مددکر
ماندر کے سوتے میں ہی کرنا تھا۔

جائے نماز تہہ کر کے سیٹ پر رکھی ، آ ہستی ہے چلتی اپنے سیٹ پر کونے میں پڑاسفری بیک اُٹھایا اورای قدموں بلیٹ کرسکندر کے پاس سے دیے باؤں گزرنے لگی۔

پاؤں گزرنے گئی۔

"ایک خطرناک شخص سے جاں چھڑا کر کتے
خطرناک لوگوں کے چنگل میں جینے کا ارادہ ہے،
محترمہ؟" سکندر نے ہنوز لیٹے ہوئے سکون سے
اُس کی سمت دیکھتے ہوئے کہا تھا۔اُس کی بھاری اور
بوجھل آ وازشن کر وجیتا ساکت رہ گئی تھی۔ بیتواس
کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ وہ جاگ رہا ہے، اور
سب پچھشن چکا ہے اب تو موت یقین تھی، وہ خوز دہ
ہوکردوقدم بیچھے ہی تھی۔

" میں جواب کا منتظر ہوں؟" سکندر نے
سیدھے ہوکر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ جو
پھٹی پھٹی نظروں سے اُس کی سمت دیکھ رہی تھی،
خوف کی جگداب صدے نے لے لی تھی،اس کاسارا
منصوبہ کری طرح سے فیل ہوچکا تھا۔

"کیاچاہتے ہیں آخرآپ بھے ہے" بیکسیٹ پرنٹے کروہ خود بھی گرنے کے سے انداز میں بیٹھی تھی اور سرجھکا کردونوں ہاتھوں سے پکڑتے روپڑی۔(روئے کے سوامحتر مہکوا درکوئی کام ہی نہیں۔) "نان سینس! اُس نے ناگواری سے اُس کی طرف دیکھا۔

"میں کوئی جن بھوت تو نہیں محر مدا جو آپ کو عائب کروادوں گایا سالم کھا جاؤں گا۔ مجھے ہجھ نہیں آ رہا آپ مجھے سے اتی خوفزدہ کیوں ہیں؟" اب کے وہ جھلا کر شمجھاتے ہوئے زرانری سے بولا۔ وہ اُس کے رونے سے بیزارتھا، وہ تھی کہ ہنوزرور ہی تھی۔ "میں آپ کی مدوکرنا چا ہتا ہوں، آپ ہیں کہ مجھے غلط ثابت کرنے پر تکی ہوئی ہیں، لاحول و مجھے غلط ثابت کرنے پر تکی ہوئی ہیں، لاحول و مجھے غلط ثابت کرنے پر تکی ہوئی ہیں، لاحول و مجھے غلط ثابت کرنے پر تکی ہوئی ہیں، لاحول و مجھے غلط ثابت کرنے پر تکی ہوئی ہیں، لاحول و مجھے نا کر پیش کررہی

(دو شيزه 132)

ہیں کہ میں خود سے شرمندہ ہورہا ہوں۔" اُس کی بیشانی ربل بر کئے۔

" بھے اپنے بارے میں سب پھھ صاف صاف بتاؤ..... بیہ یا درہے کہ سیج ہو، مجھے جھوٹ سے سخت تفرت ہے۔ 'اب كهوہ تيز كہج ميں بولا تھا۔

"ميرے پاس بتانے کو چھ جيس" وجيتانے آ نسويو تحصة ، وهيمي آ واز مين كها-

' بخصے سے سُنتا ہے، وگرنہ چلتی گاڑی سے نیچے کھینک دوں گامہیں!" اب کے اُس نے غراتے

ہوئے وہمکی دی تھی۔ ''آپ ایک اجنبی شخص ہیں، میں کیسے آپ پر بھروسا کروں؟" وهملی کارگر ثابت ہوئی، اُس نے شکایت بھری تظروں سے سکندر کی طرف دیکھا اور عرائی موئی آوازیس بولی-

"" اس کے سواکوئی جارہ بھی تبیس، آپ ممل میرے رحم و کرم پر ہیں۔" سکندرنے کندھے اچکا کر كبتة أس كوخوفز ده كرنا جابا-اور مواجعي يبي ،اس كى بات سن كراك بل لكا تفاأے خوفز ده مونے ميں۔" وجیتائے آنسوجا درے صاف کیے اور آ جھلی سے شروع ہے آخرتک حرف بہرف بیج بیان کیا۔ سکندر نے سر جھکائے، ایک ایک حرف مکمل دھیان اور خاموتی ہے سُنا تھا۔ ایک باربھی اُس نے نظراً تھا کر وجیتا کی ست نہیں دیکھا تھا۔این بات مکمل کر کے وہ خاموش ہوئی، سکندر بھی کئی کھے تک اُسی طرح خاموش بيضار ہا۔

" آپ پہلے ہی مجھےسب سے بتادیتیں ، تو نہ ہی میں آپ پر غصبہ ہوتا اور نہ آپ اتنا خوفز وہ رہیں، خیرسفرتو کٹ چکاء آپ مجھ پر بھروسا رھیں، میں آب كى بحربور مدوكرون كا-" عصريس مارابراسا کھرہے، میری ماں جی وہاں اکیلی رہتی ہیں، کام کے سلسلے میں میں اکثر باہررہتا ہوں ،آپ مال جی

کے ساتھ بلاخوف وخطررہ علی ہیں ، اکثر ہمارے ہاں لا وارث اور حالات کی ستائی عورتیں آئی ہیں، مال جی اُن کی مدد کرکے بہت اچھامحسوس کرتیں ہیں، آپ کو اُن ہے مِل کر بہت اچھا لگے گا، وہ آپ کو بہت محبت دیں گی۔'' اُس نے وجیتا کونری سے خاطب کیا۔

أمير ہمرے بارے میں پھھ جان کرآ پ خوف حتم ہو چکا ہوگا، میراکسی بھی تنظیم سے کوئی تعکق تہیں، اک عام سا بندہ ہوں ، بلیغ کے کام سے منسلک ہوں، وہ بھی اپن خوشی ہے، کراچی میں بابا کا برس ہے جومیرے دوست احباب چلاتے ہیں، مجھے اُن پرمکمل بھروسا ہے، خاص کرعثان ..... میں بھی بھی بھار چکر لگالیتا ہوں، یہی میری مصروفیات اورسر كرميال ہيں۔" وہ اسے بارے ميں كہتے ذرا دىر كوخاموش ہوا۔

"آپ کا نام آج سے وجیتا نہیں،حوریہ ہے، او کے!" اُس نے مسکرا کر وجیتا کی سمت ویکھا۔ وجيتان سراثبات مين بلاياتها

" اب تو مجھ سے خوفزوہ مہیں؟ یقیناً میں خطرناک بندہ ہیں ہوں۔" سکندر کے بوچھنے بروہ جعینپ کرنفی میں سر ہلاتے مسکرائی تھی۔

ماں جی نے اُن کا استقبال بہت اچھی طرح ہے کیا تھا۔ سکندر نے اس کا تعارف ہے کہہ کر کروایا تھا کہ وہ کچھون اُن کے ہاں میمان رہیں گی۔ ماں جی کی فطرت میں بحسس یا کھوج نہ تھا واس كے مسل كے اہتمام سے لے كر كھسانا كھانے أور جائے بینے تک انہوں نے ساراانظام بہت شاندار طریقے سے کیا تھا۔ قطار میں سے کشادہ کمرے برآ مدے اور بوے سے کھے میدان سے محن پر متل اُس بوے ہے گھر میں صرف دوا فرادر جے



WWW.PAKSOCIETY.COM

Copied From

تھے۔گاؤں کی سادہ لوح عورتیں اورغریب خدمت گارعورتیں بھی گھر کی رونق بڑھانے میں معاون تھیں۔سرخ اینٹوں سے بناوہ گاؤں کی طرز کا کشادہ گھرحور بیکو بہت پسندآیا تھا۔

وہ ماں جی کی پُرخلوص اور محبت بھری شخصیت ہے۔ بہت متاثر ہوئی تھی۔ کھانے کے بعد ماں جی اُسے اک کمرے میں آ رام کی غرض سے چھوڑ گئی تھیں۔ جیسی ہی وہ نواڑی بلنگ برلیٹی، آ رام دہ بستر میسر آتے ہی وہ نیندگی میٹھی آغوش میں چلی گئی۔ میسر آتے ہی وہ نیندگی میٹھی آغوش میں بیٹھا، ماں کو حوریہ کے متعلق حرف بہ حرف بیج سے آگاہ کررہا تھا۔ سب بچھ جان کر ماں جی کے دل اُس کے لیے تھا۔ سب بچھ جان کر ماں جی کے دل اُس کے لیے ہمرددی اور محبت مزید برا ھائی تھی۔

"ارے بیٹا! یہ کیا کرنے گی ہو؟ چھوڑ و بیسب
کام کرنے کولوگ بہت ہیں۔ تم کیوں خودکوتھ کاتی ہو۔ "
حوریہ برآ مدے کی صفائی کے بعد اب حمن میں جھاڑ و
دے رہی تھی، کچن سے نگلتی مال جی نے اُسے روکا تھا۔
""آپ ہر وقت میرے لیے مزے مزے کے کا کام نہیں آتا، باتی کا کھانے بنا تیس ہیں، جھے کچن کا کام نہیں آتا، باتی کا کام میں اپنی خوشی ہے کرنا جا ہتی ہوں۔
کام میں اپنی خوشی ہے کرنا جا ہتی ہوں۔

''تم میری بنی ہو، اور کون ی ماں ہوگ جو بنی کے لیے کھانا بنا کرتھک جاتی ہو۔۔۔۔۔گھر بہت بروا ہے اور صحن بھی کچا ہے۔ تم کہاں عادی ہو اِن کا موں کی ۔۔۔۔۔ آئی دھوپ یں تم جھاڑ ودوگی تو مجھے دُ کھ ہوگا، چلو ہاتھ دھوکر فٹافٹ میرے پاس آؤ، مجھے تم ہے باتیں کرنی ہیں۔'' ماں جی نے اُسے تحق ہے منع کردیا، حوریہ کے پاس اب کہنے کو بچاہی نہ تھا۔ وہ خاموثی سے ہاتھ دھونے چلی گئی۔

نکندرجس دن أے ساتھ لایا تھا، اُسی دن گھر پررہا، آج ہفتہ ہونے کو آیا تھا، مگر وہ دکھائی نہ دیا۔

ماں جی نے بتایا تھا وہ دنوں مہینوں تک گھرے باہر رہتاہےوہ اب عادی ہوچکی ہیں۔

ویبات کی عورتیں آ کر ماں جی کا سارا کام

كرديتين، گاؤں كى بچياں بھى ماں جى سے پڑھنے

آئی تھیں، اکثر ہی عورتوں کا تانتا بندھار ہتا کوئی

مسئلہ پوچھنے آئی ہوتی تو کوئی اینے معاشی مسائل

معجھانے، مال جی خندہ پیشانی سے ہر کسی کی مدد

كرتيں۔ پچن كاكام مال جى كى كوكرنے ندويتي،

اُن كا كہنا تھا كہوہ وہ اپنى بيتى (حوربير) كے ليے

اہنے ہاتھ ہے کھانا بنا نیں کی۔وہ ہاتھ دھو کر اُن

کے پاس آئیسی۔

''بہت خوش نصیب ہوتم! اللہ نے اپنے رہے۔
کے لیے پُٹن لیااورتم ہے اتنابرا کام لیا، اتن جھوئی ک
عمر میں تم نے سارا کچھاللہ کے لیے اُس کے رہے پر
قربان کردیا۔' مال جی نے شفقت ہے کہا تھا۔
سورۃ بقرۃ کی ایک آیت ہے، تمہیں سُنا نا
چاہوں گی۔' وہ مزید ہولیں تھی۔
صبغۃ اللہ
اللہ کارنگ اختیار کرو

ومن احسن من الله صبغة اور الله سے اچھار تگ کس کا ہوگا اور ہم تو اُسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔

بورم وہ بن بارت رہے وہ ہے ہیں۔
عیدائیوں نے زردرنگ کا پانی مقرر کررکھا ہے،
جو ہر بچاوراً س محض کودیا جا تا ہے، جے عیدائی بنانا
مقصود ہو، اے بتسمہ کہتے ہیں اور بیان کے نزد کی
بہت ضروری ہے ، اس کے بغیر وہ کسی کو پاک نصور
نہیں کرتے ۔ اللہ تعالی نے اُن کی تر دیدفر مائی اور کہا
کہ اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے ، اس ہے بہتر کوئی
رنگ نہیں ، اللہ کے رنگ ہے مراد دین وفطرت یعنی
دین اسلام ہے، جس کی ہر نبی نے اپنے اپ دور
میں اپنی امتوں کو دعوت دی یعنی دعوت تو حید۔ "وہ

Copled From Web

خاموش ہوسی۔

'' بہت اعلیٰ، مجھے بھی قرآن سکھائیں نا مال جي- "حوريه بهت متاثر نظراً في هي-

" كيول جيس، يبي بات ميس تم سے كہنا جا ہتى تھی، ماشاء اللہ سے نماز مہیں حرف بہ حرف یاد ہے اورتم با قاعد کی سے یا یکی وقت کی تماز اوا کرتی ہو، مکر قرآن کی اہمیت اپنی جگہ، اُسے پڑھے بغیر زندگی کزارنے کا ڈھنگ جہیں سیھا جاسکتا۔'' ماں جی نے بہت خوبصورت سے أسے آگاہ كيا تھا۔

"میں آج ہی ہے قرآن پڑھنا شروع کروں كى - "حورىيەنے پُرجوش موكرخوشى سے كہا۔ ماں جی نے اُس کے دھوی کی تمازت سے حیکتے حسین چہرے کو محبت سے بوسہ دیا تھا۔

سكندرك بالأس كاجهامهينة تفاءمال جي نے أے قران ممل كروا ديا تھا۔ آج أس كى آمين تھى۔ ان چے مہینوں میں اُس نے سکندر کودوبار گھر میں ويكها تقاراب بهى وه كام كيسلسلي بين بابرتقار أن كا كھر حوربيے كيے تعمت كدہ تھا، روز مال جی اورسکندر کی نئی اچھائی اُسے سننے اور دیکھنے کوملتی۔ وہ بہت خوش تھی ماں جی نے اُسے مال باپ کی کی محسوس مبیں ہونے دی تھی۔اس کوخوش کرنے کے لیے وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں منانے سے بھی در لیغ نه کرتیں۔ یہی وجد می که آج انہوں نے اُس کی

مان جی نے ویہات کے بچوں میں مشاتی تقلیم كروائي تھى اور عورتوں كے ليے كھر ميں رات كے کھانے کا اہتمام لیتی دعوت تھی۔

آ بین کی رسم رطی تھی تا کہوہ اُن لوگوں کے رسوم سے

ماں جی نے بیتائی کی کمزوری کے باوجود، دان رات بید کرحوریہ کے لیے آج کے دن کی مناسبت

سے سفید رنگ کا خوبصورت رکیتمی لباس تیار کروایا تھا۔سفیدلیاس اور ہم رنگ موتیوں کے زیورات مینے، وہ آسان سے اُٹری کوئی بری محسوس مورہی تھی۔ ہر کوئی اس پری پیگر کی تعریف میں رطب

بورے گھر میں تتلی کی ہی اُڑان بھرتی اج جگہ سے دوسری جگہ کھوم پھررہی تھی۔ ماں جی نے دل ہی ول میں ماشاءاللہ کہاتھا۔ دعوت بخو بی اہتمام کو پیچی ، دیباتوں میں لوگ عمو مآسرِ شام ہی کھانے سے فارغ ہوجاتے ہیں۔ ماں جی اورحور میجھی فارغ ہو کرعشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کمرے میں بیٹھیں بالیں کررہی تھیں۔

اسلام وعلیم! سکندر نے چھوٹا سا سفری بیک ز مین بررکھااور مال جی کے یاس آ کرسر جھکایا۔ وعليم اسلام! جيتے رہومير ع شبراد سے، انہول نے اُس کے گھنے بالوں پر محبت سے بوسہ ویت

"در کردی مربهت اجتهموقع برآئے ہو۔"وہ شفت ہے مکرائیں۔

"ابلام علیم!"اب کے اُس نے مال کے پاس ماینگ برمینهی حور بیکوسلام کیا۔ "وعليم اسلام!" وه دهيمي آواز مين يولي هي-

"خیریت ماجی "وه پاس پری کری پر بیضت چیکتی و مکتی حوربید کی سمت و میصتے ہوئے مال جی سے

" قرآن کمل کرلیا ہے میری بنی نے ،آج ای کی رسم رکھوائی تھی۔"ماں جی نے حوربیکی سمت محبت یاش نظروں ہے دیکھتے کہا تھا۔ " ماشاء الله، بھى مبارك موآپ كو!" وەمسكرايا-سفيدلياس ميں حوربيہ بے حد حسين لگ رہي تھی۔ وشکر ہے' وہ جھینے کرآ ہمتی سے بولی۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

Copled From

ماں جی کے تمرے میں چلی آئی۔ مال جی بے خبر ياس بى كرى يربيها سكندركونى كتاب باته ميس ليےمطالعه میں ممن تھا۔ کھیے برأس نے موكرد يكھا، حوربدوروازے میں کھڑی تھی۔ آئے! اُس نے کتاب بند کر کے سائیڈ عیل پر رھی اورسیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے دونوں آ تھوں کے بوٹے انگلی کی بوروں سے دبائے۔ ہے آ رامی اور مطلن تےسب اُس کی آ تھے س سرخ ہور ہی تھیں۔ ناحق آپ کوزجت ہوئی۔اس کے ہاتھ سے ك ليت سكندر في الكسارى كما-" كوئى بات نبيس " وه أواى كمسكرائى اور بليك كر باہر تكل كئے۔ اپنا كي بكن سے لاكر وہ ووبارہ سیرهیوں پرآ کرمیتی ۔ بینے دنوں کو یاد کرتے ہوئے وہ کونٹ کونٹ جائے پین رہی۔ سکندر جائے بی کر

كرے سے نكلا ،أس كا زخ كجن كى ست تفا مرحور بيكو تنہاسوچوں میں مکن بیٹاد کی کراس کی ست چلاآیا۔ "خيريت،آپ سوئي نبيس؟"وه حيران موا\_ وہ شرمندہ ہوئی، بغیر کسی خونی رشتے کے وہ لوگ

أس كالتاخيال ركھتے ہتھے۔ " بس سونے ہی گئی تھی۔ کیا سوچ رہی تھیں آپ؟ اُس نے شاید جائے کا تہد کرلیا تھا۔ می بابا کے بارے میں سوچ رہی تھی۔''اس نے سر جھکائے دهیمی آ واز میں کہا۔ سکندر کا حساس ول اس حسین می لڑکی کی اُوای پروُ کھ سے بھر گیا۔ آپ نے اللہ کے کے سب کچھ چھوڑ دیا، اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے گا۔ اور پہلے سے بہتر حالت میں دے گا، اُس کی ذات سے ہرگز مایوں مت ہونا،ستر ماؤں سے براھ ك محبت كرنے والى الله كى ذات آب كوبھى تنہائميں كرے كى ، صرف جروسہ شرط بيں وہ رھيس كى تو كامياب مول كى أس كا وهارس دينا لهجه اور

حور پیپی، سکندر کو اپنی آمین کی وعوت نہیں کلاؤگ؟ وه حدورجه شرمنده مونی-"ابھی لائی!" وہ اُتھی اور کمرے سے نکل گئی۔ میں ذرا منہ ہاتھ دھولوں۔سکندر بھی اُٹھ کر باہر جلا كيا\_وه والس آياتو حوربيكها نالكا چكى كى\_ "واه بھی کھانا تو بہت زبردست ہے۔" سكندر کی بھوک قورمیہ بریائی دیکھے کرمزید چیک آھی تھی۔ حوربيجانے لگی تھی كەسكندركى آواز برزك كئى۔

کھانا کھانے کے بعد میں نماز پڑھوں گا، پھر پھے در مطالع میں لگے گا، سونے سے بہلے مجھے جائے ینے کی عادت ہے،خودمیرا بالکل موڈنہیں بنانے کا ،اگر آپ کوزهت نه ہوتو جائے بنادیں گی؟ اُس نے حور سے کے تھکن کے خیال ہے وضاحت دی۔

اس او کے، میں بنادوں کی! اُس نے مسرا کر سكندركو جواب ديا اور مليث كر كمرے سے نكل كئ-سکندر کے کھا تا کھانے کے بعدوہ برتن اُٹھا کر پکن میں آ گئی، برتن دھوکر اپنی جگہ پر رکھنے کے بعد وہ سخن کی اک طرف موجود حجیت کو جاتی سٹرھیوں پر آئیسی ۔ مكمل جائدا آسان كى دلكشى برهار باتھا۔أس كى جاندنی بورے محن میں پھیل کر ماحول کومز یدخوبصورت اور پر قسول بنار ہی تھی۔ سرے پیر تک سفید لباس میں ملوس جوربيه جاندمني كا حصه بي معلوم موربي تحي-سارے دن کی بھاگ دوڑ کے بعد تنہائی میسرآتے ہی وه سریندر سنگھاور یار بن کو یاد کرتی رہی۔

اے یہاں کی شے کی کمی نہی ، مگر ماں باپ ک یاداک فطری مات تھی جوائے اکثر اُداس اور بے

معے سرکتے رہ، وہ یادوں کے گہرے سمندر میں أترتى ربي معاده چونكى سكندرنے أے جائے كا كہاتھا۔ وہ سرعت سے کچن کی سمت جائے بنانے محکی تھی۔ اپنا کپ پکن میں رکھے وہ سکندر کا ک



خوبصورت الفاظ حوریہ کے دل پراٹر کر مھے۔ اُس کے دل پر چھائے کٹافت کے بادل یک گخت جھیٹ مجھے تھے۔

تھینک لو! وہ ممنون نظر آئی۔ کس بات کے لیے؟ سکندر نے جیرائلی سے دریا دنت کیا۔ ''انتے اچھے الفاظ میں تسلی دینے کے لیے۔''

اپنا جھکا سراُ تھا کر وہ سکندر کی طرف و کیھتے خوش ولی ہے مسکرائی۔

'' بہتو میرا فرض ہے، این وے محترمہ! رات
کافی ہو چکی ہے اب آپ کوسوجانا چاہیے۔'' وہ بھی
جوابا مسکرایا۔ حوریہ اپنا کی اُٹھا کر آھے بڑھی۔
مکندر اور وہ ایک ساتھ کچن کی سمت قدم بڑھانے
گئے ہتھے کہ حوریہ چھینپ کراُسی جگہ ڈک گئی۔سکندر
نے اُسے اور اُس نے سکندر کی سمت و یکھا، دونوں
کے ہاتھ میں جائے کے خالی کی ہتھے۔

لائے، مجھے دیجے، میں دھوکر رکھ دوں گا، ویے
میں دھوکر رکھ دوں گا، ویے

الیے، بجھے دیجے، میں دھوگر رکھ دوں گا، ویے
بھی آپ آج کانی تھک گئی ہیں۔"اُس نے ہاتھ آگے
بوھایا حوریہ نے خاموثی سے اپنا کپ اُسے تھا دیا۔
د'شب بخیر!" وہ کہہ کر پکن کی سمت چلا گیا۔
حوریہ نے بھی زیرلب جواب دیا اور کمرے کی سمت
چلی آئی معمول کی طرح اُس نے آج رات بھی بابا
کا دیا موبائل چیک کیا اور ہر رات کی طرح آج بھی
وہ مضطرب تی لیٹ گئی ہے۔

☆.....☆

بتا ہے سریزر چپا؟ کہاں چھپاپاہ وجیتاکو، کس کے ساتھ گئی ہے وہ؟' جانتا ہوں میں ..... شروع سے مجھے پینر نہیں کرتی تھی، کس یار کے ساتھ منہ کالاکر کے گئی ہے؟ آپ کا ہاتھ ہے اس میں ۔ میری ہونے والی پتنی کو عائیب کروادیں گے اور میں خاموش رہوں گا، کسے سوچ کیا آپ نے؟ سریندر سنگھ کو گلے سے د بو ہے آگاش غصے سے پاگل ہور ہاتھا۔

پاری این این پی کوئی سے بھودار بی تھی مگراس کی کرفت شخت تھی۔ وہ بری طرح سے کھانس رہے شخے، پارینی روتے ہوئے مسلسل آکاش کی منت کررہی تھی، مگر اُس پر کسی بات کا اثر نہیں ہور ہاتھا۔ حور رہے کی آئیھاس بھیا تک خواب سے کھلی تو اُس کا سانس دھونکی کی مانند چل رہا تھا۔

"بابا-" وهسر يندر تنظيركو يكارتي رويزي-حوربي حرفيزى كى عادى هى، يمليدن سے آج تك أس كے معمول میں كى تبين آئى تھي، سورج سر يرآ چكا تھا مرحوريدا بھي تك كمرے سے جيس نكلي تھي، ماں جی کوتشویش نے تھیرا تو وہ اُس کے میرے میں چلی آئی، وہ سامنے بستر پر ہے شدھ پڑی گئی۔ قریب آ کرانہوں نے اُس کا ماتھا چھوا، وہ مُری طرح بخار میں جل رہی تھی۔ ماں جی اُس پر تظر کا دم كررى تهيس، أن كاخيال تفاكل وه بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، کسی کی بُری نظر تھی ہوگی ،سکندر بخار کی ووالایا کہ اُس سے بہتر نہ ہوتی تو ڈاکٹر کو دکھا دیں گے۔ماں جی نے اُسے دودھ کے ساتھ دوادی تھی۔ كل سے وہ اسے ماں باب كو يا دكرر بى تھى چروہ بھیا تک خواب اُس کے کمزور اعصاب جواب دے کئے تھے، دو پہرتک وہ بہترلگ رہی تھی۔ ماں جی کی محبت اور خلوص نے ایک بار پھرا سے شرمنده كرديا تفا\_

☆.....☆

اس بات کو ایک ہفتہ گزرا ہوگا کہ حوریہ کے موبائل پرسر بندر سکھے کی کال آئی تھی۔ اپنے بابا سے اسنے عرصے بعد بات ہونے پر وہ بہت خوش تھی، تقریبا ایک گھنٹہ انہوں نے بات چیت کی ، ان وونوں میاں بیوی نے سکندر اور ماں جی ہے بات کر کے اُن کا بہت شکر بیادا کیا تھا۔ کر کے اُن کا بہت شکر بیادا کیا تھا۔ سریندر سکھے نے سکندر کو بتایا کہ وہ اپنی بیوی کے سریندر سکھے نے سکندر کو بتایا کہ وہ اپنی بیوی کے سریندر سکھے نے سکندر کو بتایا کہ وہ اپنی بیوی کے

E TOP OCCUPANT

WWW.PAKSOCIETY.COM

Copled From

ہمراہ ای ہفتے یا کتان آ رہے ہیں۔وہ دن حور پیر کی زندگی کا بہترین ون تھا۔ نتیوں ایک ساتھ شام کی عائے فی رہے تھے کہ مال جی نے اُس سے سریندر سنگھاورا کاش کی بابت ہو چھا۔

أس نے سریندر سنگھ کا بتایا ایک ایک لفظ مال جی اورسكندركوبتاديا تفايه

وجیتا کے فرار ہونے کے بعد وہ دونوں گاؤں ے آئے تو انہول نے بہت واویلا کیا،سر بدر سکھ اور یار بی ہے بھی تحق ہے پیش آئے مگر اُن دونوں نے اپنی لاعلمی ظاہر کی اور بیٹی کی اجا تک مکشدگی اُن کے کیے صدمہ ہو، یوں ظاہر کیا دیا ننداور پرکایں نے اُن دونوں میاں ہوی کی زندگی عذاب بنادی تھی۔ اُن کا کہنا تھا کہ وہ دونوں ناصرف بیٹی کے فرار ہے واقف ہے بلکہ اُن کا اس سارے واقع میں برابر

سریندر سنگه کی ہر کال ٹریس کی جاتی ، ہرجگہ اُن كى جاسوى كى جانى، أن كے يتحصے بندے لگائے جاتے ،حتیٰ کہ گھر میں بھی وہ اپنی مرضی سے گھوم پھر نہیں کتے تھے۔ یرکاش بہت باراُن کے بوے بن كالحاظ كيے بغير بدتميزي كرچكاتھا۔

مخضراً بید که برکاش اور بریا دونوں جہنیں بھائی دن بدن ماں باپ کی عدم توجہ کے سبب بکڑتے

بركاش كاراتول كوكفر سے غائب رہنا تھلے عام ہر طرح کا نشہ کرنا اور دن بدن بڑھتے خرچوں کا مطالبه كرنا، عام عادت بن چكا تقيار

ایک دن باپ سے بری رقم کیش مانگی دیا نند کے اٹکار اور ڈانٹ پر دلبرداشتہ ہوکر رات کو نشے کی حالت میں دیا نند سنگھ کریا اور لکشمی کوسوتے میں شوٹ كرديا تفااورخود فرار ہوتے ہوئے پوليس كے متھے چڑھ گیا۔ اُن کا ایمان اور صبر اُن کے کام آگیا تھا

سارامال جائيداوسب يجحدأن كول حميا-بوے بھائی کے ہوتے ہوئے وہ اپنامسلمان ہونا چھیائے ہوئے تھے اب انہوں نے اپنا قبول اسلام ظاهركرديا تفا-

یار بتی اینے شوہر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام لا چکی تھی، اللہ کا اُن کے کھرانے پر خاص کرم تفاكهأن كوشرف بااسلام كرديا تفابه

برائی کا انجام برا، مگر پھر بھی لوگ برائی کرنے ے بازئبیں آتے ،انسان ہونے کے ناطے اُسے چیا چچی اور بریا کے قل کا بہت افسوس تھا۔

چیا بی اگرشروع ہے اُس کا اتنالاڈ نہاٹھاتے منح غلط کی بیجان کرواتے اوراس کی سرگرمیوں پرنظر رکھتے تو آج حالات بگسرمختلف ہوتے۔حوریہ چیا کے گھرانے کا اتنا بھیا تک انجام کہتے ہوئے خود بھی رویرٹی تھی۔ ماں جی نے اس سین صورت اور پیار بھرے دل کی ما لک لڑ کی کومحبت سے محکے لگایا تھا سكندراس بات يرخوش تفاكه بالآخرصبر رنگ لے آيا حوربيكواين مال بايل مح عصر

حوریہ بہت اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ مال جی كے ساتھ ل كر بابامى كے ليے كھانا تياركيا تھا۔ سكندر انہیں ایئر بورٹ سے لینے گیا تھا، اُن کے گھر میں واخل ہوتے بی حورید بھاگ کر بابا کے مگے لگ گئے۔ دیر تک اُن کے محلے لگی وہ روئی رہی انہوں نے یہار ے ڈیٹ کرائے زبردی خودے الگ کیا، ای طرح ماں کے گلے لگی وہ روتی رہی۔ ماں جی بھی اُس کا د يوانه بين د مکھ كرآ بديده ہولئيں ھيں۔ معسل ونماز ہے فارغ ہوکرسب نے مل کر کھانا کھایا۔

حوربیرکومی باباک یوں اُس کے ساتھ اک دستر خوان پر کھانا کھانااک خواب سالگ رہاتھا۔

opled From Web

وہ دونوں ماں جی اور سکندر کے بے حد شکر گزار ہے کہان کی بیٹی کو بیبال شنرادیوں کی طرح رکھا گیا تھا۔ وہ حور ریہ کو لینے آئے تھے اس ہفتے انہوں نے واپس جانا تھا۔

سریندرسکھنے اسلامی نام عبدالباقر اور پار بی کا اسلامی نام خدیجہ رکھا گیا تھا۔حور بیکواُن کے نئے نام بہت پیندا کے تھے۔

公.....公

دیبات کی عورتیں اور بچیاں ، اس گھر کے در و دیواراس کے استے عادی ہو چکے ہیں کہ لگتا ہی ہیں وہ کہم یہ بہمی یہاں تھی ہی ہیں ہسب اُس سے استے مانوس ہو چکے ہیں کہ اُس سے استے مانوس ہو چکے ہیں کہ اُس سے جدائیگی کا خیال ہی سوہانِ روح ہے، وہ جھے بیٹیوں کی طرح عزیز ہو چکی ہے، اُس کو اپنے گھر میں چلتا بھرتا دیکھتی ہوں تو زندگی میں ہو رقعی ہوں تو زندگی ہو چھے مستقل اک سہارے کی ضرورت ہے ہو چکی ہوں جھے مستقل اک سہارے کی ضرورت ہے اور حور یہ ہے بہتر میری نظر میں اور کوئی سہارانہیں۔' اور حور یہ ہے بہتر میری نظر میں اور کوئی سہارانہیں۔' ماں جی سکندر کے سامنے افسر دہ تی پیٹھی تھیں۔

حوربه کچھ ہی دنوں میں جانے والی تھی ، اور به سوچ کچھ فلط بھی نہ تھی کہ وہ اُس کے حقیقی والدین خصے۔سکندر خاموش رہا۔

میں ابھی، آج ہی حوریہ کے حوالے سے تمہارے اور حوریہ کے نکاح کی درخواست کرتی ہوں.....تمہیں کوئی اعتراز تو نہیں؟ وہ پریشان می صورت لیے پُرامید نظروں سے سکندر کے وجیہہ چہرے کود کیھرہی تھیں۔

'''''''آپی کی خوشی میرے لیے ہر بات سے بڑھ کر مقدم ہے۔'' اُس نے مبہم سا جواب دے کر سرجھکالیاتھا۔ سرجھکالیاتھا۔

سربھ کی مات ہے۔ جیتے رہومیرے شنرادے، تم نے آج مجھے بے پناہ خوشی دی ہے، ہمیشہ شادوآ بادر ہومیرے پیارے

بینے!! وہ خوشی ہے نہال ہوتے سکندر کے ماتھے پر بھوسہ دیتے ہوئے گویا ہوئیں تھیں۔ماں جی نے اُسی رات عبدالباقر صاحب اور خدیجہ بیم سے اپی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ نہیں بھلا کیا اعتراض ہوسکتا تھا۔ عبدالہ اوکیا تھا۔ نہیں بھلا کیا اعتراض ہوسکتا تھا۔

ا العباري هاي اليل بيل سرا مرا ما الم كو وسجيده عبدالباقر كو وه ذبين آنكهول والا كم كو وسجيده جوان بهت اجهالگا تفارايسي بى ايك دين دار اور فرمانبردار بيني كي اُن كوآ رزوهى جوحوريد كوتوسط سے بورى موربى مى -

ے پوری بورس کے۔ زندگی بل بل اُن پر مہر بان ہورہی تھی، ہر کوئی اپنی ذات میں بے پناہ خوش تھا۔

☆.....☆

حوربية ج بھي سيرھيوں پر بيھي تھي۔ سکندراُ ہے د کيھ کر پاس چلا آيا، آج ہی تو اُن کی بات طے ہو کی تھی حوربیہ نے شرما کے سرجھ کالیا تھا۔ سکندر نے سیاہ لباس میں ملبوس چیکتی دکمتی حسین

سکنڈرنے ساہ لباس میں ملبوس چمکتی دمکتی حسین سراپے کی مالک لڑکی کو استحقاق سے دیکھا جو بہت جلدائس کی زندگی میں شامل ہونے والی تھی۔

اُسے بے اختیار وہ رات یاد آئی تھی، سفید لبادے میں ملبوس جاندنی رات کا حصد معلوم ہوتی وہ حسین لڑکی آج کی رات اور اُس رات میں فرق صرف بہتھا کہ اُس رات ایک جاند آسان پر دوسرا زمین پر روشنی بھیر رہا تھا۔ آج صرف اُس کا جاند زمین کو روشن کے دے رہا تھا۔ اُسے ماس جی کے انتخاب پر رشک آیا تھا۔

''بہت خوش قسمت ہول، جے اللہ نے تم جیسی ایماں پرور، شریک حیات کے لیے چنا ہے۔'' سکندر نے اُس کے حیات کے لیے چنا ہے۔'' سکندر نے اُس کے حسین چبرے کو تکتے بوجھل آ واز ہے کہا تھا۔ ماحول کے سکوت کو اُس کی بھاری آ واز نے توڑا۔ '' مجھ پر بھی اللہ کا بے حدا حسان ہے کہ اُس نے آپ جیسا بلند کر دار شخص میری قسمت میں لکھا۔'' وہ آپ جیسا بلند کر دار شخص میری قسمت میں لکھا۔'' وہ سر جھکائے وہیمی آ واز میں بولی تھی۔ سوچ لیں سر جھکائے وہیمی آ واز میں بولی تھی۔ سوچ لیں

روشيزه (139)

Copied From

وه ساعت رات جو گزری کری تھی میری تنہائی جب مجھ پر ہنسی تھی تيرے ہمراہ تھا سارا زمان میرے ہمراہ، میری بے بی تھی مجھے سونے تھے جس دم زخم فرنت تیری پلکوں یہ ہلکی سی نمی تھی مخاطب مجھ سے خاموشی تھی شب بھر مرے اطراف اتی خامشی تھی ب نام زیست جو میں نے برکی وہ زنجیر زیاں کی اک کڑی تھی محمن تھ مرحلے صحرائے جال کے سرابِ عمر ستنے اور تشکی تھی ذرا ی تو نے جو مہلت عطا کی میری ست، میری واپسی تھی رفانت کا دِیا بجھے ہے پہلے یہاں اے صرصر غم روشنی تھی خوشی کتے مراحل سے گزر کر ملی تو درد میں کیٹی ہوئی تھی پروین حیدر

كالعدم تنظيم كے قرد كوجيل بھى جانا يوسكتا ہے،مشكل میں پڑھ عتی ہیں۔' وہ شرارت پر آمادہ نظر آیا۔ اُس کی بات کامفہوم مجھ کروہ جھینے گئے تھی۔ 'میں جواب کامنتظر ہوں؟''وہ بازنہ آیا۔ " بجھے پھر بھی منظور ہے۔" حور یہ نے شرما کر كہتے دونوں ہاتھوں ہے اپناچہرہ چھیالیا تھا۔ سكندر جو بہت ولچيں سے أس كے جرے كى ست د مکیر با تقا،حور به کی معصوم ادا پر بے اختیار اُس کے منہ ہے قبقیہ بلند ہواتھا۔ اہے کمرے سے نکلتے عبدالیا قرنے رہنظرو کھ كرأن كو بميشة خوش رہنے كى دعادى تھى۔ زندگی ایک تنے ریکتاں سے نکل کرحسیں راہ گزر پر جلنے لگی تھی۔ ☆.....☆







''میرے خدا چار تھنٹوں سے شابونہیں ہے اورتم لوگ استے سکون سے بیٹھے کیا میرا انتظار كررب عضے' ميں اپنى بے بى اور تينوں كى بے حسى پرجل پڑا۔" اور ماھے آپ أس ڈاكٹر ریشم کی یا تیں۔"سلی کوتو جیسے زہرا گلنے کا بہانی کیا تھا۔ میں نے جرا تھی ہےا ہے ....

## محبت كوأوج كمال يرليح جاتاء ايك حتاس افسانه

كرسكتا\_"اس كے ساتھ بى ميرى آواز نے ميرا ساتھ چھوڑ دیا۔ مجھے شابو کی معذوری نے ذہنی مریض بنا ڈالا تھا۔ میں جو پوری دنیا کو اینے كاندھے يراثفائے بھرتا تھا،اس كى پيدائش كے چھ ماہ بعد بھر بھری مٹی کی طرح زمین بوس ہو گیا۔ " سنیے! مل جائے گا شاہو۔" سلمی کے زم ہاتھ بھی مجھے اپنے شانوں پر کا نٹوں کی طرح لگ

شابو بھلا کہاں جاسکتا ہے؟ کوئی دوست تو دور کی بات اس کی تو اپنی مال بھی اس کے لیے چھاؤں نہ تھی اور بہنیں بھی عمکسار نہ تھیں ۔ گھر میں اسے اتنا ہی یو چھا جاتا جتنا ضروری ہوتا۔میرے خدا اسے تو سوائے بلاوجہ بننے، ایک ٹک بولنے والے کو دیکھتے رہنے یا جلتے رہنے کے علاوہ پچھ اورآتا بھی تو نہ تھا۔میری آتھوں میں اینے بیٹے شابو کی تنہائی پرنمی ہی اتر آئی۔ قدرت بھی عجیب تھی اس کی کل کا ئنات میں شاپوکوصرف دولفظ

شابوكوكم ہوئے جار گھنٹے ہو چکے تھے "كهال كيا موكا؟" " کس کے ساتھ ہوگا؟" ''اگراہے کچھ ہوگیا تو.....'' میں پیسوچتے ہی تھبرا گیا۔ایک بار پھر ماہ نور، زیباہے پوچھا کہ بھائی کوآ خری بارانہوں نے کہاں دیکھا تھا۔ ' وہ دونوں روہالی ایسے ہی ڈھونڈ رہی تھیں اور باریاریمی کہے جارہی تھیں۔ " ابو جی شابو دروازے کے باس ہی کھرا تھا۔ میں پھر یخ پڑا۔ "اورتم لوگ سوئے ہوئے تھے اس وقت۔

اور آپ کہاں تھیں۔ جو بیٹے کا خیال نہ رکھ بجهے رہ رہ کرمنمی پرغصہ آ رہا تھا کہ وہ تو نے کیے لایروائی کرلی کہ شاہو کو " آپ کومعلوم ہے نہ کہ وہ بول نہیں سکتا۔ کسی کواینی بات سمجھاتہیں سکتا۔ وہ اپنا د فاع تہیں



نصيب موتے تھے 'ابواور باری-' یاری کا ذہن میں آتے ہی میں اے وْحوند نے محن میں اپنے کمرے میں آ گیا کہ اس وقت وہ دونوں زیادہ تر میرے ہی کمرے میں کھیلتے تھے۔ میں نے جہاں تک ممکن ہوسکتا تھا ہر کونے میں، بیڑے نیچے ، الماری کے انذر دیکھ ڈالا پر پاری ہوتی نو ملتی۔ پاری شاہو کی بلی تھی جو ہم نے دو ماہ پہلے ڈاکٹر رہیم کے کہنے پرخریدی

میں نے وہیں سے زیبا سے یاری کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ بھی صبح ہی ے غائب ہے۔ اوہ میرے خدا کہیں شابواے و هوند نے کھر سے باہر نہ چلا گیا ہو۔سوچے ہی

میرے پیروں تلے جیسے زبین نکل گئی۔ حلق میں -272-26

و میرے خدا جار گھنٹوں سے شابونہیں ہے اورتم لوگ استے سکون سے بیٹھے کیا میرا انتظار کررہے تھے۔'میں اپنی بے بسی اور تینوں کی ہے

حى يرجل يرا-''اور مانیے آپ اُس ڈاکٹر ریشم کی باتیں۔'' سلمی کوتو جیسے زہرا گلنے کا بہاندل گیا تھا۔ میں نے جرائلی سے ایے دیکھا جو باور چی خانے سے سلسل بول رہی تھی۔

خدایا بیکون ساوفت ہے ڈاکٹر رکیٹم کوکو سے کا ، پرسلمی کی شکی اور جھکی طبیعت سے کون جیتے ..... میں کمرے سے نکل کر دوبارہ سخن میں آ گیا۔



Copled From Web



جہاں داخلی دروازے کے عین سامنے ایک جھوٹا ساچبور ابنا ہوا تھا۔ مج میں شابو کو بہیں بھا کر ناشته كروايا كرتا تھا اور يہيں سے اے خدا حافظ کہدکر آفس کے لیے گاڑی میں بیٹھ جاتا تھااوروہ مسكراكركبتا-"ابويارى" ميس في ايك بار پھراس کی تلاش میں چبوتر ہے کے آس یاس، اوھراُ دھر ديكها ـ باره ساله شابوجس كي جسماني ساخت اور وبني عمر صرف يا مج سال كي تھي۔ وہ لہيں بر تہيں تھا۔ پرمیر ہے تصور میں وہ ابھی تک جیسے چبوتر ہے یر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اور اس کے ساتھواس کی بھوری بكي بارئ بھي اس ہے جر كريشي موكى تھى۔ يارى کے بھورے جم پر کالے رنگ کے دائرے اور کالے ہی پیراہے کی بلیوں میں مفرد کرتے تھے۔ جب وہ اپنے مخاطب کی بات سنتے ہوئے اسے کان ای زخ پر ہلائی اور این بری بری بلی بھوری آ تکھیں کھولتی بند کرتی تو جیسے جانی سے چلنے والی کوئی گریا لگتی۔ اس کے ملے میں لال رنگ کے بینڈ کے ساتھ پرویا ہوا چھوٹا سا سنہرا کفتگر و جہال کہیں بجنا شابومسحور ہوکر اس کو ڈھونڈنے نکل پڑتا۔ پھر دونوں ونیاسے بے نیاز ایک دوسرے کے آئے سامنے یوں بیٹے جاتے جیسے دو دوست مرتول بعد ایک دوسرے سے ملے ہوں۔ برآج وہ دونو پ دلدار کھر پر جیس تھے میں نے نمناک آ تھوں سے باہر بردھتی ہولی

شام کو ہے بی سے دیکھا اور تیزی سے حجیت کی طرف ليكا كه كهيس وه كھيلتے كھيلتے وہاں نہ چلے گئے ہوں۔سیرھیاں پڑھتے ہوئے مجھے شابو کی زندگی کے اتار چڑھاؤ بھی یاد آتے گئے۔وہ، ماہ توراور زیبادونوں سے برا تھا۔اس کا اصل نام شاہین تھا پر لاؤ میں بیار سے ہم سب اے شابو کہہ کر یکارتے تھے۔ میں شابوکو یا کرا تنا خوش تھا کہ اس

ون ميرا ول حام كه خدا كو بھى مشانى بھيج دوں \_ میں اپنی اس ننی بہچان پر کہ میں اب سرخ وسفید، یولتی ہوئی آ تھوں اور پھولے ہوئے گالوں والے شابو کا باب ہوں کی بارخود پر فخر کرنے بیٹھ جاتا۔ میں اپنی خوشی میں ملن ہی رہتا جو سلمی کی تشویش مجھے خبردار نہ کرتی ، شابو کو گرون ٹکانے میں دفت ہورہی تھی۔سہارے۔ ہے بھی بیٹھ نہ یا تا تھا۔ میں اے سلمی کا وہم ہی سمجھتا جوایک دو ماہ کی درسور بولى-

يرشابونے جب مجھے ابو کہہ کرمیس پکارا تو میں چونک گیا۔ اس نے میری طرف محبت سے تہیں و یکھا تو میں ڈر گیا۔ میں جب آص سے آیا تو وہ ليك كر مجھ تك مبيس بينج يايا تو ميس خوفز دو ہو كيا۔ سلمی جو پہلے ہی ہے پریشان تھی اب خاموتی ہے مجھے سے لا تعلق ہوگئی جیسے شا ہو کی معذوری میں سارا

سلمی کی لانتعلقی اتن بردهی که میں اکیلا ہی شا بو کو لیے ایک ڈاکٹر ہے دوسرے ڈیاکٹر تک دوڑ تا ر ہا۔ پر ہماری قسمت لکسی جا چکی تھی۔ میں دن رات افسرده اورا لگ تھلگ رہنے لگا اور سلمی اینے معذور بيج كودهني طور پر قبول نه كر يكنے كى وجہ سے اس سے بھی دور ہوگئے۔

پھریوں ہوا کہ ملمی ، ما ہ نورا ورزیبا ایک پارنی بن گئے اور میں اپنے شابو کے ساتھ اکیلا پڑ گیا۔ سارا دن آفس میں رہنے کے بعد کھر آتا تو مجھ ہے جو جو بن پرتا میں شاہو کے لیے کرتا۔ شایدای کیے کسی کوئبیں معلوم تھا کہ شابوا ورپاری کہاں چلے گئے ..... یوں لگ رہاتھا جیسے دل ہی دل میں سب دعا كررے موں كه خدان كرے كه جوشابو ملے۔ معذور بے کے کام دی بچوں کے برابر ہوتے ہیں۔ پیمیر زیدلنا، کھانا کھلانا، نہلانا وھلانا، اس کی

Copied From Web

حفاظت كرنا \_اس كى با تول تك رساني بإناء لوكول ے ہرونت کے ول وکھا دینے والے سوالات کو جھیلنا، ہریل اپی تمناؤں اور خوابوں کو اجڑتے د يكينا ..... يَجِهِ بَعَى تو آسان نه تها-شايد بم مين ہے کوئی بھی کسی کے لیے سلی نہ بن سکا تھا۔ میں نے سروآ ہ مجری۔ان دونوں کوجھت پر بھی نہ یا کر مانوی سے سرکو جھکائے سٹرھیاں اُٹر کر پھر حن میں

جب سے ماہ تور اور زیبائے اسکول جانا شروع کیا تھا تب ہے شابواور بھی تنہا ہو گیا تھا۔ ملمی کے کھر پر ہوئے کے باوجودوہ أواس رہنا۔ میں جب بھی آفس سے واپس کھر آتا وہ ای چبورے پر ملتا جہاں چھوڑ کر گیا ہوتا جیسے سارا وفتت وه دهوب جهاؤل كالحواه رباهو- كمر بحريس وہ صرف مجھ سے ہی مانوس تھا سومیری وجہ سے کھانا بھی ایک ہی وفت کھانے لگا تھا۔اب تو کچھ ہفتوں سے اس کا وہ کھانا بھی برائے نام رہ گیا تھا۔ میں جب منت کرتا تو وہ اکثر میرے ہونوں پر ابو یاری کہتا ہوا اپنا منہ رکھ دیتا۔ ہائے میرے بيني كوچومنا بهي تبين آتا تها، يحصل ہفتے ہي تو پروس ے کریم ضاحب کہدرہے تھے کہ شاہو کا خیال رکھا كريں۔اس كے سامنے كاڑى بھى آجائے تووہ بنتے کی بجائے اس کے آگے آگے جلتا رہنا ہے۔" كريم صاحب كا ساتھ هيم صاحب نے بھی دیا کہ وہ بھی ای طرح کے دا تعاب کے چتم دید گواہ منے کہ کئی بارانہوں نے شابوکو گلی کے کتے کے ساتھ بیٹھے دیکھا تھا۔ کتا بھونکتا رہتا اور شابو بنستار بهتا ..... میں شرمندہ ہوگیا۔ کیا کہتا کہ میں تو سارا دن آفس میں ہوتا ہوں اور سلمی کو پچھ بھی

کی روز کی بحث و تکرار کا ایک فائدہ ہوا کہ شابو کو البیش اسکول میں واخل کروانے کا ارادہ جو کئی برسول سے غیراہم جان کرآج اورکل پرٹل رہاتھا وہ تعمیل یا گیا۔اس کا انجیش اسکول منح نو ہے ہے دو پہر تین بیج تک کا تھااور قیس بھی نہ ہونے کے برابرهی \_ ول میں سکون سا اُتر آیا کداس بہانے ملمیٰ کوبھی تھوڑا آ رام مل جائے گا اور وہ بھی کچھ

شابو کے اسکول کی ڈاکٹر رکھم نے اس کا جسمانی اور نفسیاتی تجزیه کرنے کے بعدیہ کہد کر ہمیں جیران کردیا کہ شابوکو ڈیریشن ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ دنیا اتن خود غرض ہو چکی ہے کہ عام انسانوں کوقبولیت جہیں ملتی شاہین تو پھرا یک معذور بچہ ہے۔ " میں بے لی سے ڈاکٹر رکیم کود مکھتا رہ مکیا پرائبیں بتاندسکا کہ مجھے اپنے میٹے کے ساتھ معذور کا لفظ بھی اچھانہیں لگا۔ آیے لگتا ہے جیسے سی نے مجھے باپ کی گالی دے دی ہو یا تہت لگا كر بدنام كر ڈالا ہو۔ يا پھرا پنوں نے غيروں كى عدالت میں مجرم بنا دیا ہو۔ میں تو پیجمی انہیں نہ بتا سکا کہ ملمی اور بیچے جہاں تک ممکن ہوتا شاہو سے فاصلەر كھ كرچكتے تھے، اى بے توجهى ہے وہ الگ تھلگ رہنے نگا تھا۔ ڈاکٹر رکیٹم کی تجویز بھی کہشا بو کوڈ پریش سے باہرلانے کے لیےکوئی یالتوجانور كتايا بلى ركه دين تاكه اس كاول لك جائے ، توجه بٹ جائے۔ بہت سوچ مجھ کرہم سب نے فیصلہ كياكه كم خرج اوركم توجه يرجعي خوش رہنے والي ایک بلی خرید لیتے ہیں، اتفاق سے اس ہفتے بلی ہارے گھر آگئی۔شابواے دیکھ کرجیران ساتھا۔ بھر جانے کیا ہوا،مسکراتے ہوئے اینا منہ بلی کے سريرر كه ديا-" ابوياري" كهدكر مجصے تائيد كے لیے دیکھا۔ میں نے خوشی سے سر ہلاتے ہوئے

یا ی ہفتے کی بلی کانام پاری رکھویا۔ یاری بردی ہی مکنساراورخوش اخلاق بلی تھی۔ پہلے ہی دن اس نے بھی شابو سے دوستی کرلی۔ وہ جہاں جاتا وہ سائے کی طرح اس کے ساتھ ہوئی۔ بھی اس کی گود میں بیٹھی ہوئی ، تو بھی اس کو سیج کریا ہرلے جارہی ہوئی ،تو بھی دونوں ایک یلی می ڈیڈی جس پر میں نے لال رومال باندھ دیا تھا اس سے تھیل رہے ہوتے۔شابو ڈنڈی تھماتا اور باری اس کو پکڑنے کے لیے اس کے گر د گھومتی رہتی ۔ کتنے مہینوں کے بعد شا بومسکرایا تھا۔ یو بھی ایک دن کھانا کھاتے ہوئے شاہو کے منہ سے نوالہ زمین پر کر گیا جے یاری نے دوڑ کر اہیے دانتوں میں دبالیا اور اس کے سامنے لاکر ر کھ دیا۔شابونے وہی نوالہ محبت سے یاری کوایسے كملايا جيے ميں اے كھلايا كرتا تھا۔ شابوميں ايك مهربان انسان دوست کود مکھ کرمیں جیران ہی تو رہ

جس دن شا بو د برتک سوتا ربتا اس دن یاری كوتنبائى كاننى محال موجاتى \_ بھى اس كے ماتھكو چوم کراہے جگارہی ہوتی تو بھی اس کے گالوں پر زبان پھیر کرشرارت کررہی ہوئی۔شابو کی آ تکھ اس وفت کل جاتی جب وہ اس کی گردن پر پیار کررہی ہوتی۔شابواسے دیکھ کرادھ کھلی آ تھوں ہے مسکرا ویتا۔ اور یاری اس کی ساری رمزیں، بالتیں مجھ لیتی اوراس کے ساتھ اس وقت تک لیٹی رہتی جب تک شاہوخود نہ اٹھ جاتا۔ ابھی چھ ہفتوں پہلے ہی کی بات تھی۔ چھٹی کا دن تھا وہ اس چبورے پر بی بیٹا ہوا تھا۔ کی کی طرف والی دیوار برسے دونتین بلیاں کودکرایک ساتھ تھر میں هس آئیں۔شابوالہیں دیکھ کر ہنستا جارہا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی ان بلیوں کوشاہو کے پاس

ے ہٹاتا، جانے مس کونے سے باری اڑتی ہوئی آئی اورغراغرا کرنیجے مار مارکرائبیں گھرے باہر نکال دیا اور خود شاہو کی کمرے اپنی کمر نکا کر آ تھیں بند کرلیں۔اس دن شابو چبوترے سے اس وقت تک نہ اٹھا جب تک اس نے خود آ تکھیں نہ کھولیں۔ای رات یاری آخری توالہ شابوكے ہاتھ سے كھاتے ہوئے اس كى الكيوں كو این زبان سے جان جان کرخوش کا اظہار کرلی ربی۔ میں رات گئے تک سوچتا رہا کہ خدانے بولنے والوں کو الی محبت سے کیوں محروم رکھا۔ پھر دیر تک ایک ایس محبت کے خواب و یکھنا رہا۔ جوعمکساری اور ولداری کی رمزیں سکھائی ہے۔ اظہار اور رشتوں کی قید ہے آ زاد کردیتی ہے۔ اب دونوں اکثر ساتھ ہی کھانا کھاتے تھے۔ پاری جب تك شابوك باته سايي كمان كا آخرى نوالہ نہ کھائی اس کے پیچھے پیچھے پھرٹی رہتی۔ کھانے کے بعد شاہو کی وی دیکھ رہا ہوتا تو وہ اُ چِک کراس کی گود میں بیٹھ جانی اور اپنی زبان سےخودکوصاف کرتے کرتے اس کے ہاتھ یاؤں مجھی صاف کرئی جاتی۔شابوکو پیرسب بہت اچھا لکتا تھا۔اب تو وہ یاری سے ہوں ہاں میں باتیں مجھی کرنے لگا تھا۔ یا تیں کرتے ہوئے جب وہ اس کی تمریر ہاتھ رکھتا تو اس کالمس یاتے ہی یاری بل کھا کرائی گرن اس کے سامنے رکھ ویتی جے شابواتنے پیارے سہلاتا کہ یاری کی آ جھیں بند

ميرابس نه چلتا تفاكه ميں ڈاکٹر رکيتم كودنيا كا سب سے بردامیجا کہہ دیتا جن کی وجہ سے شابو اب گھر میں کسی کو وجہ شرم نہ لگتا تھا بلکہ یاری کی وجہ سے اکثر موضوع محن رہتا۔ شابو کا بیر مثبت روبه کھر کے ماحول کو جہاں خوشکوار بنا رہا تھا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

Copled From

## دادا ابا

دادی امال نے فیشن کے شوق میں بال کٹوا دیتے۔ انہوں نے بالوں کو سنوارتے ہوئے اپنی بوتی سے بوچھا۔" کیا اب میں تهاري بورهي وادى امال لكتي مون؟" يوتى \_" بركز نبين اب تو آپ دادا ابالكتي

مرسله:اشعرکاشف-کراچی

ہے بیانے کے لیے کمبل کے کونے کواپی منتھی میں وبا رکھا تھا کہ کہیں یاری کو شند نہ لگ جائے۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف منہ کرکے بے خبر سورہے تنے۔شابورحم د لی اور محبت کے اوج کمال

مجھے یا دآیا۔کل ہی توسب کے لیے نے مبل آئے تھے۔ میں نے جب شابو سے یو جھا کہ کون سارنگ پہندہے تو وہ مسکرا دیا۔ آ ہستگی سے بولا۔ ''ابویاری'' شاہو کے لیے یہی دولفظ اس کی کل کا نئات اور اس کے ہراجیاس کا اظہار تھے۔ یاری جواس کے سِاتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی اُ چک کر نيلي پھولوں والے لميل پر بيٹھ کئ اور گردن موڑ كر شابو کی طرف دیکھنے لگی۔اس کی آسکھیں جگنووس جیسی جل رہی تھیں۔شابونے ہاتھ بردھا کر کمبل اینے سینے سے لگالیا اور 'ابو پاری' کہتا ہوا۔ اسکیلے ہی کمبل تھسیٹیا ہوا اینے کمرے کی طرف چل دیا۔ تھی۔ میں بے اختیار ہوکر وہیں دوزانو بیٹھ کیا۔ ميرا وجود آنسوؤل مين ڈھل گيا۔ خدايا جومحبت كرنا جانية بي البيس بولنا كيول مبيس آتا-☆☆.....☆☆

وہاں اس کی جانب ہے سب استے مطمئن رہنے لگے تھے کہ اکثر گھر میں کسی کودھیان ہی ندر ہتا کہ وہ کہاں ہے؟ آج بھی یقینا یمی ہوا ہوگا۔ پراب سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ آج کل ویسے بھی دھندنے مبح کوشام اور شام کورات بنا رکھا تفارايسے موسم اور وقت میں شابواور باری کوکہاں و حوید وں؟ "اس بر کلی کے کتوں اور گاڑیوں کے ساتھ اندھیرے اور سردی کا خیال آتے ہی میری روح تک کانپ کئی۔ اب مجھے دونوں کو کھرکے باہر ڈھونڈنے میں ایک سینٹر بھی ور نہیں کرنی جا ہے۔ میں نے جلدی سے کری کی پشت پر سے كالاكوث أنشا كراجحي بيهنا بي نفاكه ماه نوركي آواز

" ابو جی ..... ابوجی ..... جلدی سے آ ہے، شابواور باری ال کے ہیں۔ "ماہ تورکی آواز بوں للی جیسے دونوں جہاں کی سب سے میتھی آ واز ہو۔ '' کہاں سے ملے؟'' میں اپنی خوشی کو نہ چھیا سکا۔ ماہ نورمسکرا دی۔

"آ ہے میرے ساتھ۔" وہ اینے ہونؤں پر انگلی رکھے مجھے بھی خاموش رہنے کا کہتے ہوئے شا ہو کے کمرے کی طرف چل دی جواس کے اور زیبا کے کمرے کے ساتھ ہی تھا۔ گھر لینے کے بعد ہم نے خاص طور پر ایک دروازہ دونوں کمروں کے پیج بنوایا تھا جو ہمیشہ کھلا ہی رہتا تھا کہ ماہ نوراور زیبا کی نظرا تے جاتے شابو پررہے۔ وہ دونوں ای دروازے کے پیچھے سے ملے تھے۔شابوشدید سردی میں ممبل کے بغیر مصندی علی زمین پر مھنے بے جر سوریا تھا اور اس کے ساتھ ہی باری نبلے پھولوں والامبل اوڑ ھےشابو کے بازو یرا پناسراورایک ہاتھ اس کی کردن پرر کھے سور ہی می۔شابونے کھڑ کی کی طرف سے آنے والی ہوا





" نوفل احمد کچھنیں جانتا تھا۔اس کے سامنے تو مجل ایک سانس لیتی ،اُس کی ہربات کا حکم ہجا لانے والی وفا دار بیوی کے روپ میں موجود تھی اور شاید ہر مردکوعورت کی بھی ادا پسند ہے کہ أس كى بيوى أس كة محزبان چلانے كے بجائے أس كى بريات مان لے،اس ليے.....

## زیست کے کینوس پہ تھرے ،محبت کے لازوال رنگ،افسانے کی صورت

" سنوتہباری ہرسانس پہ میرا نام لکھا ہے۔" فيضان شاه تطحي ليج ميس كهتا تؤوه اقرار ميس كردن ہلا کرا ہے وعدے کی پاسداری کا یقین ولائی۔ ایسے کتنے بی اقر ار دونوں نے ایک دوسرے کو گواہ بنا کر کیے تھے۔ بھی ورختوں یہ نام لکھ کر، بھی سمندر کی لہروں کو گنتے ہوئے اور بھی بابا تاجی کے مزار برمنت مانتے ہوئے۔ اور پھر کوئی منت ،کوئی دعا، کوئی مسکی بھی ، اُس کی را توں کا د کھ نہ جان سکی اور وه فیضان کو نه بیماسکی اور ہزاروں اور لاکھوں مداحوں نے اُسے سیر دخاک کر دیا۔ صرف دوسال بعدامان اورایائے اسے نوفل

نوفل احدی زندگی میں آنے والی پہلی او کی جل ہی تھی۔ اس کیے نوفل احمہ نے اپنی تمام تر محبت و جذبات پہلی رات ہی اُس کے نام کردیے تھے۔ یہ جانے بغیر کہ جل کے دل میں محبت کی پہلی بارش کسی اور کے لیے برسی ہے۔اس کی آ تھوں

مجھے ہیں بتاایا کیوں ہوتاہے؟ جب آپ كا بهت پيارا آپ كا ساته چهور جا تا ہے۔ پھر دوسرا اس کی جگہ کیوں لے لیتا ہے۔اییا كسے ہوسكتاہے؟ وہ خود کو سمجھا سمجھا کے تھک جاتی۔ پھرسوچی کہ

کیاواقعی محبت کی جگہ کوئی لے سکتا ہے۔ 'لیکن زندگی کسی ایک شخص پیٹھتم نہیں ہوجاتی سنجل \_ ورنه د نیانه هونی ،سب حتم هو جاتا \_'اور پھراندر اور باہر کی جنگ نے اُسے پھر سے جینا سکھا دیا۔ وفت کی اٹکھیلیاں پھر سے سر گوشی کرنے لکی تھیں۔ بے کشش مکانوں کی سرد راتیں، جاند رانوں میں ڈھل گئ تھیں۔راستے بھی آباد ہو گئے تھے۔زندگی،زندگی میں دھلے لگی تھی۔

مگر زندگی ، زندگی سے خفا ہوگئی تھی۔ وہ جی رہی تھی مگر جینانہیں جا ہتی تھی۔ کیونکہ اُس نے اپنے میت سے عہد و پیاں کیے تھے۔ ہم مرتے دم تک ساتھ نہ چھوڑیں گے۔'





میں ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کر چیاں کسی اور کی ہیں جن کی چیمن میں وہ دن رات تڑیتی ہے۔ سجل کسی اور سے اقرارِ وفا نبھانے کے وعدے

کرآئی ہے۔ ''نوفل احمہ بچھنیں جانتا تھا۔اس کے سامنے تو استامکم بحالانے تجل ایک سائس لیتی ، اُس کی ہر بات کاعلم بجالانے والی وفاوار بیوی کے روپ میں موجودھی اور شاید ہر مرد کوعورت کی بہی ادا پسند ہے کہ اُس کی بیوی اُس کے آگے زبان چلانے کے بچائے اُس کی ہریات مان لے، اس لیے نوفل احمد خود کوشہنشاہ تصور کرریا تھا کہ اُس نے بغیر کسی تگ و دو کے ایک عورت کو زیر

کرلیاتھا۔ ''سنوتم نے بھی کسی سے محبت کی ہے۔'' نوفل احمد اپنی محبت کی سچائی اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹوں سے ثبت کرتا ہوا پوچھتا تو سجل نظریں جھکائے خاموش رہتی۔

اس کے پاس نوفل احمد کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ نوفل احمیجل کی اس ادا کوشرم و حیا سمجھتا۔اُ ہے جل آج کی بے باک لڑکیوں ہے الگ

پیازی رنگ کالیاس پہنو۔'' توفل احمد کی بات برسجل تسي مشين كي طرح الماري كھولتي اور ہينگر



WWW.PAKSOCIETY.COM

Copled From

میں افکا جھلمل ستاروں والا کوٹ زیب تن کر کی حرکت کرتی اور اُس کی خواہش کو بورا کردین كيونكه اين محبت تو وومنوں منی تلے دفنا چکی تھی اور این زندگی کی سانسوں کی ڈور اور دل کی معمولی حرکت کے ساتھ کزار رہی تھی۔ جل نہیں جانتی تھی كدوه جس محص كے ساتھ ہے وہ أس سے تنني محبت کرتا ہے اور اپنی بے لوث محبت کا اظہار وہ برلماكرتا تحا\_

ا میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے تم جیسی بوی کی ، بلکہ میں یوں کبوں گا کہ مجھے تمباری ہی تلاش تحى اور اكر مجھے تم نه ملتيں تو شايد ميں اوحورا ر بتا \_ کیامہیں بھی ایسا ہی لکتا ہے؟ "مگروہ خاموثی

محبت علم ميس بمبت جنگ ميس بري جيت سيس بمجت بارسيس ب، بيدوه جذب جوانسان کے دل میں خون کے ساتھ کردش کرتا ے۔اس کے محبت پالینے کا نام سیس ہے، محبت کونے کا نام نہیں ہے، محبت امر ہے، کسی آیک کی میراث نہیں ہوتی۔ یہ کسی آیک محض پر ختم نہیں ہوجانی بلکہ یہ اپنی منزل کی تلاش میں سر کرداں رہتی ہے اور جل اس بات سے بے خبر محی اس کیے وواین محبت کو فیضان شاہ کے ساتھ مٹی میں دفنا کر، اہینے الفاظ کو بھولوں کی مالا بتا کر اُس کی قبر پرسجا

وہ پلیٹ اپنے آ کے رکھے نوفل احمر کے لیے کرم كرم روني ركه ربي تحي تب وه بولا-" محل كهانا

اشارے پروہ سوجھی جالی

جل کوخود بھی پتانہیں تھا کہ وہ آئکھیں بند كركے سوجاتی ہے يا يوں بى ليٹى رہتى ہے اور مج

نوفل احمر کے اٹھانے پرانچھ جی جالی ہے۔ " سنوتمباری برسانس پرمیرا نام لکھا ہے۔ فيضان شاه نے جل كى برسانس اينے نام بے منسوب ک تھی اس لیے جل کوایئے دل پر بھی بھی نوفل احمد کی محبت كى دستك سنائى تبيس دى تي -

"سنومیرے بعد کیا کروگی؟" فیضان شاہ نے

محل ہے یو جھاتھا۔ " سانس لوگی یا مرجاؤ گی۔" بحل مری نہیں تھی کیکن زندہ مجھی ہیں رہی تھی۔

مرنااتنا آسان توحبیں ہوتا ورنہ ہرمجت کرنے والا ناكامى كے بعد منى اوڑ ھاكرسوجائے۔زندہ رہنا پڑتا ہے۔خودا پے لیے جیس توا پنے وجود کے ساتھ بُو ب لوگوں کے لیے، جسے جل زندہ می مرف اماں ابا کے لیے خود اپنی ہتی مناکر، ہرآس کا دیا بجھا کر ایک ایے عص کے ساتھ جس سے وہ محبت مبیں کرنی

"تم میرے ساتھ خوش تو ہو۔" نوفل احمد اکثر سنجل ہے یو جھتااوروہ ہنوزخموش رہتی۔

'' میں بہت خوش ہوں مجل مہیں یا کر۔ تم نہیں جائش كميس تم سے لئى محبت كرتا ہوں۔ نوقل احمر صرف اپنی ہی باتیں کرتا تھا اور اپنی بےلوث محبت جل برلٹا تارہتا تھا۔اس کے لیے شاید یہ بی بہت تھا کہ جل اُس کی ملکیت ہے۔ بیوی بنتے بی عورت مرد کی ملکیت بن جاتی ہے۔

زندگی این ہی موج میں بہدرہی تھی۔ کتنے ہی دن اپنی رفتار میں گزر گئے تھے۔ مجل کے لیے کوئی انونھی بات نہیں تھی مگراس کے وجود میں اے محبت کا ایک انوکھا جذبہ بیدار ہونے لگا تھا۔موسم کی مسلح بہارائے آ واز دے رہی تھی۔

محبت حقیقت ہے، محبت سیاتی ہے، محبت ایمان ہ، محبت زندگی ہے۔ بجل زندگی کی طرف واپس

كيا خدانے آپ کو حسنك وولث سےنوازاہ؟ كياآ ڀالو الهاس ينخ كاسليقد تاب؟ تو پھرآ پ 0/...97 كے سرورق كى زينت كيوں نہنيں؟؟ آج بى بهار فو توكرافر سے رابط قائم سيجے۔ 021-35893121-22 88-C II خليان جاي فيز7 - ويننس باؤستك القارقي كرا جي

آربی تھی۔ یہ سب نونل احمد کی محبت تھی یا کھا اور ابھی سب قاصر تھی، بس جل کا مختلفانے کو دل چاہتا تھا۔ جل ہنستی تھی، بولئی تھی۔

میا ہتا تھا۔ جل ہنستی تھی، بولئی تھی۔

''نونل آپ نے کھا ناٹھیک سے ہیں کھایا۔''

نونل احمد اُس کی باتوں پر جیران تھا مگر خوش بھی، بولئی تھی۔

یہ وہی جل تھی جو فیضان شاہ کی محبت میں ہر چیز سے بہوئی تھی۔

نونل احمد اُس کے انگ سے پھوٹی خوشی کو محسوس کرر ہا تھا کیونک اُس کے انگ سے پھوٹی خوشی کو محسوس کرر ہا تھا کیونک اُس کے انگ انگ سے پھوٹی خوشی کو محسوس کرر ہا تھا کیونک اُس کے انگ اُس کے کھی کہ دہ ایک مُر دہ وجود میں زندہ جُل پچھر نیادہ ہی اجھی لگ رہی تھی اور شاید اُس

میں میں ہوگئی تھی۔ وہ اب مہربان ہوگئی تھی۔ وہ اب اس لفظ کا اصل مطلب سمجھ کر خوشیوں کے دروازے پر کھڑی تھی۔ پچھلی تمام باتیں اس کے لیے خواب کی صورت اختیار کر چکی تھیں۔ زندگی لوٹ آئی تھی اور ایک نے روپ میں اُسے اینے اندر سمیٹ رہی تھی۔

محبت عبادت ہے، محبت جیت ہے، محبت مال

ماں کے درجے پر پہنچ کرجل کو محبت کی حقیقت کا اندازہ ہوا تھا۔ محبت مرتی نہیں ہے بلکہ زندگی کے ساتھ رنگ و روپ بدلتی ہے۔ جل محبت کے بلند درجات پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ اُس کے سامنے کی خوبصورت خواب تھے اور اُن دیکھی راہیں مگر ساتھ میں محبت کرنے والا ہمسفر بھی تھا اور اس کے ساتھ میں محبت کرنے والا ہمسفر بھی تھا اور اس کے ساتھ ایک نتھا وجود جو اُس کے جسم میں سانس لے رہا تھا اور اپنی محبت کی ابتدا وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اور اپنی محبت کی ابتدا وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی کرچکا تھا۔

公公......公公

WWW.PAKSOCIETY.COM



Copied From





رطابداورغالب کے پاس سے گزرتے ہوئے ان میں سے ایک کھنکاری تھی، جبکہ کچھے نے معنی خیزنظروں ہے اور پچھ نے معنی خیزمسکراہٹ کے ساتھ دیکھا تھا۔نئ جزیش تو ویسے بھی ميشپ كے ليے ايے موضوعات كى ضرورت محسوس كرتى رہتى ہے۔اب وہ لڑكيال.....

#### زندگی کی تصنائیوں کوعیاں کرتے ،ایک خوبصورت ناولٹ کا چوتھا حصہ

'' اصل میں میں نے جولڑی پہندی ہے، نا صرف اس کا نام رطابہ ہے، بلکہ وہ بھی ایم بی بی ایس کررہی ہے۔کیا پتاہم دونوں نے ایک ہی لڑکی پہند كى ہو۔"غالب كوخوشگوار جرت ہوئى تھى يەن كر\_ " و مکھنے میں کیسی ہے؟" غالب کا ول تیزی ے دھر کنے لگا تھا۔عارفہ رطابہ کی ظاہری شخصیت کی تصویر تھینچنے لگی تھیں اور دوسری طرف غالب کے دل میں لڈو پھوٹے لگے تھے۔

☆.....☆

کھیر پکوائی کی رسم کے دن جس طرح واو پیلا ہوا تھا، نینا کولگا تھا کہ گھر میں کچھ دن خاموشی رہے گی۔ يهال تك كه برك جاكر خديجه چھو يوكو مناآتي گے۔لیکن گھر میں تو ہر چیز روئین میں ہی تھی ، یہاں تک کہ شام کی جائے پر بھی اس دن کافی چہل پہل تھی۔ البت اکرم صاحب کچھ ناراض ناراض سے تھے۔انہیں افسوں تھا کہ ان کی بہن ناراض ہوکر چلی گئی می - بهرحال سال میں ایک دویار تو خدیجه پھو یو

ای طرح ناراض ہوکرضرور جاتی تھیں اور پھران کو راضي كرنائهمي ايك مشكل كام موتا تھا۔

ا گلے دن اکرم صاحب، زاہدہ، نفیسہ اور کلیم صاحب پھو یوکومنانے کے لیے گئے تصاور ہمیشہ کی طرح نامرادلوئے تھے۔نفیسہاورزابدہ کوتو اندازہ تھا کہ ایک دومہینے تک ان کی نندخود ہی آ جائے گی اور پھر ہرنا راضکی کو بھول کراور آنے کے بعد ہفتہ دو ہفتہ بیجھی جنائیں گی کہوہ بڑے دل کی ہیں۔البتۃ اکرم صاحب کو پچھە دن تھوڑا بہت قلق رہا تھا،لیکن پھروہ بھی اپنی روٹین میں سیٹ ہو گئے تھے اور نینا کے ساتھان کاموڈ بھی بچے ہور ہاتھا۔

شایدا کرم صاحب بھی بہن کے مزاج سے آشنا ہوکر بھی ناآشنائی برتے تھے لیکن جو کچھ بھی تھا بسچل ر ہاتھا۔

ئے.....ہے۔ دو حمہیں واقعی وہ مووی پیند آئی ہے۔'' ماریہ ایک دم بہت زیادہ پُر جوش ہوگئ تھی۔



WWW.PAKSOCIETY.COM

Copied From W

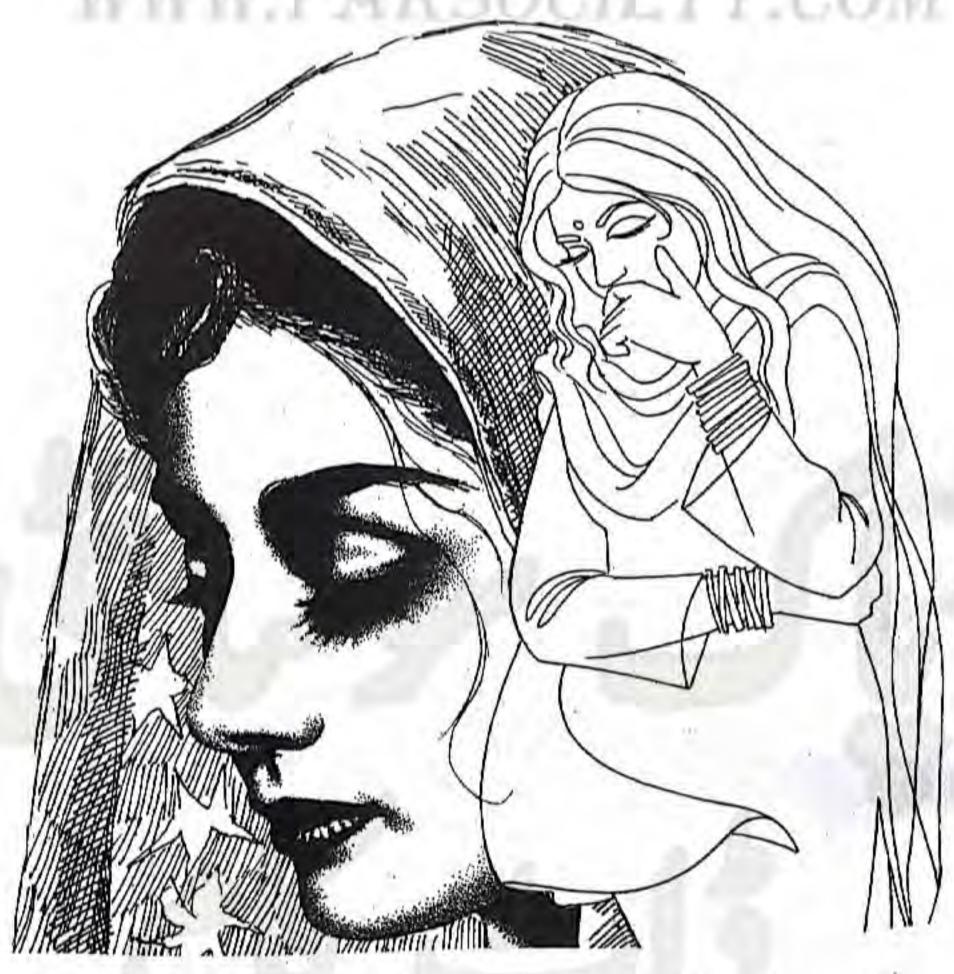

ہونا غیر معمولی بات ہے۔ ویسے بھی اس قلم میں ہر چیز بی کمال کی ہےرانی اور امیت جی کی اوا کاری اور پھر شخے لیلا کا جاد و .....واقعی ہر چیز کمال ہے۔'' ماریہ نے انکسا یکٹڈ انداز میں کہا تھا، ٹیکن ساری بات مینا

ماریہ کے سوال پر مینا ہونفوں کی طرح اسے دیکھنے لگی تھی۔ پچھ دریو ماریہ بینا کے جواب کا بی رہی، کیلن جب جواب نہ آیا تو خود ہی

''ہوں ……' بینانے اثبات میں سر ہلا دیا۔ آج مینا ماریہ کے گھر آئی تھی اور ماریہ خاصی بے تکلفی کے ساتھ اسے لاؤرنج میں لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے وہ کافی برانی سہیلیاں ہوں۔ تقری سید صوفے کے ی طرف مینا جیمی تھی۔ بینا ص کہا تھا جس پر مینانے کشن گود میں رکھ لیا تھا۔ " واقعی بہت انچھی فلم ہے۔ آ رٹ فلم کا ہٹ



WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

'' مجھےتوسب سے زیادہ وہ سین پسندآیا تھاجب وہ کر یجویٹ کرلیتی ہے اور اپنی فیلنگز کا اظہار کرتے ہوئے بتانی ہے کہا ہے کر یجویث کرنے میں جالیس سال لگ کئے۔ اس کے علاوہ جب ڈاکٹنگ تیبل بررانی کی بہن کہتی ہے کہ رائی کو ہمیشہ اس بر Prefer کیا حمیا ہے۔ وہاں پر بھی ڈائیلاگ بہت الجھے تھے۔''ماریہ بتارہی تھی اور مینا جاپ جاپ س ر ہی تھی۔ساتھ ہی دونوں سین بھی اس کے ذہن میں

"وحمهيں كون سے سين پندآئے تھے؟" مارىي نے اپنے پہندیدہ سین بتانے کے بعد ایک بار پھر

' مجھے.....'' بینانے تھوک نگلا تھا۔'' اصل میں میں نے پہلی مووی ویکھی ہے۔اس کیے میں نے ان باتوں برغور تبیں کیا۔'' مینا کو پہ بتایتے ہوئے کچھ خالت ہوئی می جو کہیں ہوئی جا ہے تھی۔

" بھے ..... تم موویز جمیں دیکھتی ہو، جرت ہے، کیا واقعی تم نے بیر پہلی مووی دیکھی ہے۔''ماریہ کو کافی ے زیادہ جرت ہوئی می۔" ویے تم موویز کیول مہیں ویکھتیں؟" ماریہ نے بوچھا تھا۔ مینا کو مجھ تہیں آرما تھا اس بات کا کیا جواب دے۔ بہرحال اس نے چھاتو قف سے جواب دے دیا۔

« بس ویسے بھی دل ہی ہیں جایا .....'' مینا کالہجہ و کھ دھیما تھا۔اس نے بات کوٹا کتے ہوئے آ دھی سليجهي ايباموقع بهي تهين ملاتفااوراكر ارکے مال کل بھی کما توامی ،اپو

ہیں۔ بندہ البھی خاصی انٹر فینمنٹ حاصل کر کیتا ہے۔" ماریہ نے بے تکلف کہج میں اپنے خیالات مینا تک پہنچائے تھے۔ اور ان خیالات کے ڈائریکٹ مینا کے دماغ تک رسائی حاصل کی تھی۔ " سي يوچيو ..... ميس تو موويز کي د يواني مول، واقعی بولی وو کی موویز کمال کی ہوتی ہیں۔ دن میں اور تبین تو ایک آ دھ فلم تو ضرور ہی دیکھ لیتی ہوں۔اب بیمت سمحمنا کہ میں کوئی کام چور ملمی لڑکی ہوں۔ گھر کے کام بھی کرتی ہوں۔ لیکن فارغ

وفت میں ٹی وی بھی دیکھ لیا۔''ماریہ آ کے بھی چھ کہتی

جار ہی تھی اور یایں جیتھی مینا کی سوچ میں پچھ نہ کچھ

تبدیلی ضرورآئی تھی۔

حب معمول مغرب کے وفت کھانا کھا کرطہ اور مینا ڈائننگ لیبل پر بیٹے ہوئے تھے، برتن سمیٹنا باتی

"اياكرتے ہيں گھنٹہ بھر بعد كہيں آؤننگ پر چلیں گے۔' طلانے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔

" نہیں آپ تھے ہوئے ہوں گے۔" مینانے ا نكار كرديا اوراً تُقد كر برتن مميننے لكى\_

" ای کیے تو کہہ رہا ہوں تھنٹے بھر بعد چلیں تے۔" طلہ نے اپنے سامنے پڑی ہوئی پلیٹ مینا کی طرف بردهانی تھی۔

دو تهیں..... کوئی ضرورت نہیں..... دیکھیں

و کوئی محصن نہیں ہے،بس میں نے کہدویا ناکہ ہم آؤننگ کے لیے چل رہے ہیں تو پھرچل رہے ہیں اور رہی رات ..... تو جیسے پہلے بھی ہم رات کو بالمرنبيس محق " كين كى طرف جاتے ہوئے بدالفاظ مینا کے کانوں سے تکرائے تھے۔ اور ایک مسکراہث نے اس کے ہونٹوں کا اِحاطہ کیا تھا۔اور جب وہ کچن ہے واپس آئی تو اس نے بیجی سوچ لیا تھا کہ انہیں كهال جانا جائي

"اياكرتے بي اى كى طرف ہوآتے ہيں۔ مینا نے ڈاکٹنگ سیل سے مزید کھھ برتن اٹھائے تنے۔طلانے این چرے کے تیورمصنوعی طور پر بگاڑ لیے \_جنہیں و کی گرمینانس پڑی۔ 'مینا بینتے ہوئے کتنی اچھی گئی ہے۔' کئی بارکی سوچی ہوئی بات کواس نے ایک بار پھرسو جاتھا۔ وو تہیں ہم لانگ ڈرائیو پر جائیں مے اور آئس

كريم كما كيس محے" طلے نے النبي بكڑے تيوروں کے ساتھ کہاتھا۔ اور مینامسکراتے ہوئے دوبارہ کچن ي طرف چلي گئي هي-اب جب وہ کچن ہے آئی تو تیسرا چکرلگانے کی

بجائے طلہ کے سامنے ہی چیئر پر بیٹھ گئی۔ '' لیکن ای کی طرف بھی تُو کافی دنوں سے نہیں

"وہاں جا کرتم رطابہ ہے تھی ہوجاؤ کی اور میں مرمحترم کے ساتھ غائب د ماغی میں بیٹھا ان سے تفتگو کرتا رہوں گا،کین سوچ یمی رہا ہوں گا کہ محترمه مینا کہاں کم ہوگئ ہیں۔'' طلہ کی بات پر مینا کو ایک بارپیم ملی آئی۔

"ايباكرتے ہيں ،كل آفس جاتے ہوئے ميں حمهیں ڈراپ کردوں گا۔اور پھرشام کو لیتا آؤں

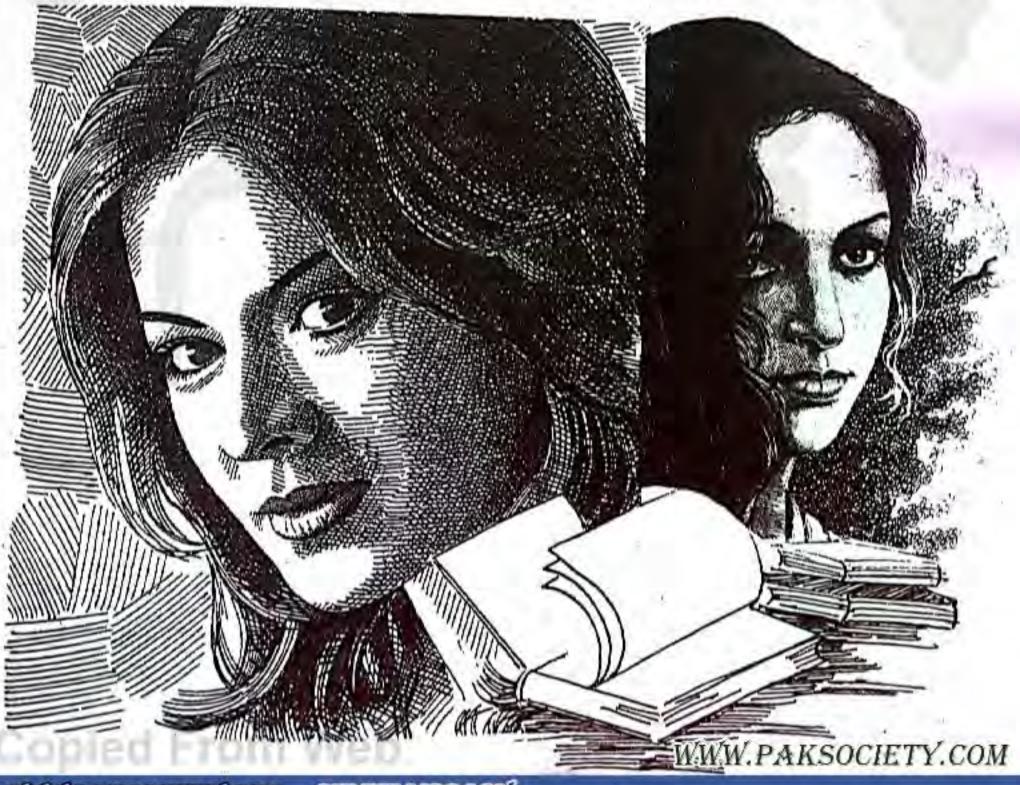

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



جانے اور رہنے کی خواہش فطری ہی ہے۔ طلہ نے این لحاتی سوچ کوا گلے لیے میں ہی رد کر دیا۔ ولیکن پھر بھی اسے رات میکے میں نہیں گزار نی چاہے۔ ویے سارا دن وہیں گزار لے۔ پہلے ہے ملتى جلتى سوچ پھرآ وسمكى تھى۔ 'میں کچھ خودغرض انداز میں سوچ رہا ہوا<sub>ی</sub>ں.... یے پیچ نہیں ہے۔ طلہ نے اپنے آپ کوسرزلش کی تھی اور ہاتھ دھونے لگا تھا۔

تفحى بارى رطابه ابھى ابھى گھر پېنجى تھى \_اوراندر ہال کمرے میں ہی اس کی ملاقات بینا ہے ہوئی تھی۔ رطابہ کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ آج کافی دنوں بعد مینانے یہاں کا رُخ کیا تھا۔ کمرے میں اس وقت سلطانها ورشا بین بھی تھیں۔

"السلام وعليم!" رطابه نے سب کومشتر کے سلام کیا تھااور پھراس کے بعد میناہے گلے ملی تھی۔ " تم كب آئى مو؟" يُرجوش انداز ميس ملت ہوئے رطابہ نے کہا تھا۔

'' صبح یا کی تھی ، طلہ کے ساتھے۔تم اس وفت تک كالج جا چكى تين \_" بينانے مسكرا كرجواب ديا تھا۔ '' کچھ در رطابہ بینا کے پاس بیسی حال احوال دریافت کرلی رہی، ساتھ ساتھ بیشکوہ بھی کیا کہوہ تو بس شادی کیے بعدائہیں بھول ہی گئی ہےاور جوایا مینا بس مسکرا دی تھی۔ پھروہ کپڑے بدکنے کے کیے اُٹھ کھڑی ہوئی اوراپنے پروم کی طرف جاتے ہوئے وہ مینا کوبھی تھییٹ لائی تھی جو کہ دواڑ ھائی ماہ پہلے ان تین بہنوں کامشتر کہ کمرہ ہوا کرتا تھا۔

" تم واقعی ہمیں بھول گئی ہو۔" کمرے میں واحل ہوتے ہوئے رطابہ نے ایک بار پھرشکوہ کیا تھا اور مینااس بار بھی بس مسکرا دی تھی۔ کمرے کی سیٹنگ اے بھی بالکل ویسی ہی تھی۔

" بی تھیک ہے لیکن میں سوچ زبی تھی کہ شادی کے بعد ایک رات بھی میں نے میکے میں تہیں گزاری،اس کیے ہم رات وہیں تھہریں گے۔'' مینا کچھ دنوں سے بیہ بات سوچ رہی تھی سواس نے اپنی سوچ کوزبان دے دی۔

دونہیں .....رات رہے کی کیا ضرورت ہے۔ شام كوميس مهيل في وكانا-"

'پلیز میرا دل جاہ رہا ہے، منع مت کریں۔'' مینا کو میکے کی کچھزیادہ یادآ رہی تھی۔طلہ نے ایک نظر مينا كود يكصاوه بهلامينا كى كوئى بات ٹال سكتا تھا۔

'' چلوتم ایک رات تقهر لینا، میں تمہیں پھرا گلے ون لے آؤں گا۔"

«منہیں آ ہے بھی.....'' مینا کچھ کہنا جاہ رہی تھی۔ کین طرنے اس کی بات کاٹ لی۔

'' بس تم رات تفہر لینا اور کھانے کی تم فکر مت کرو، رضیہ خالہ ہیں تو سہی یا پھر فرزانہ آیا کے ہاں کھالوں گا۔'' طاکوا ندازہ تھا کہ بینا بیسونے کی کہ طلہ کو کھانے کا مسکدنہ ہو، اس کیے اس نے کھانے ک بابت خود بات کرلی۔

مينا اصرار كرنا جا ہتى تقى بليكن طلا كاقطعى لہجہ ديكھ کراس نے مزیداصرارنہ کیا۔

'' آپ مغرب کی نماز پڑھ لیں۔ وفت تنگ ہور ہاہے۔" کچھ در بعد مینانے سبل پر پڑے ہوئے بقيا برتن اللهات ہوئے کہا تھا اور طابھی نماز پڑھنے کے لیے اٹھنے ہی والا تھا۔ وضو کرنے کے لیے اس نے واش روم کا زُخ کیا تھا۔

ویسے بینا کو رات میکے میں نہیں گزارنی جاہیے۔ میں پیچھے اکیلا ہوتا ہوں۔ واش بیس کانل تھولتے ہوئے طاکے ذہن میں خیال آیا تھا۔ 'میں بھی کیا اوٹ یٹا تگ سوچ رہا ہوں۔ میکے ے اسے بالکل گھر جیسی انسیت ہوگی اور وہاں

WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

تین سنگل بیڈ ایک ترتیب میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پڑے تھے۔جن کے سامنے صوفہ تھا اور كمرے كے ايك كونے ميں ڈرينك تيبل پڑا تھا۔ " ابھی تک روم کی سیٹنگ تبدیل نہیں گی۔ ' مینا يهلے رطابہ کی غيرموجودگی ميں بھی آئی تھی اور دیکھے تی تھی، ہرچیزویے کی ویے پڑی ہے۔ ود نہیں بس ول نہیں جا ہا۔ای نے کہا تو تھالیکن میں نے منع کرویا تھا کہ چندونوں تک تبدیل کرلیں کے۔ ' رطابہ نے جو جواب دیا تھا وہ بینا پہلے ہی سلطانه سے متعلقہ سوال ہو چھنے پرس چکی تھی۔ '' میں بس ابھی وومنٹ میں آئی ہوں۔'' رطا ب نے صوفوں سے بچھ فاصلے برموجود وارڈ روب سے ایک بلکا بھلکا سوٹ نکالا اور اسے لے کر واش روم میں کھس کی اور کچھ ہی ویر میں منہ ہاتھ وھو کر اور كيڑے بدل كر بينا كے ياس يھي ھى -" می یار! میں تم دونوں کو بہت مس کرتی ہوں۔"رطابہ نے کہاتھا۔ " میں بھی بہت یا د کرتی ہوں۔" بینا نے بہت ملاكرمبالغة رائى سےكام لياتھا۔ '' چلو، جھوٹ مت بولو ہمہیں تو طلہ بھائی کے علاوہ کچھ سوجھتا ہی تہیں ہوگا۔'' رطابہ نے ہنتے ہوئے کہا تو مینا بھی ہنس دی۔ '' ابھی تو شادی کو تین مہینے بھی نہیں ہوئے اور آج تم بورے آ تھ دن بعد آ ربی ہو۔ 'رطابے نے ایک بار پیمرشکوه کیا تھا۔ و تم ہے اچھی تو نینا ہے اور نہیں تو دوسرے تیسرے دن شکل تو دکھا جاتی ہے۔' " بہیں بروس میں تو رہتی ہے اس کیے آجائی ہے،میرا گھر تو اٹھارہ کلومیٹر کے فاصلے پرہے۔'' '' تو اسی شہر میں یا پھر کسی دوسرے براعظم میں

" چلواب گلے مت کرو، آج رات میبیں تھہروں گی۔' مینانے کہاتھا۔ ورج ..... وطاید بیش کر انجمی بوری طرح رُ جوش بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک خیال اس کے ذہن میں آیا۔ '' تو پھرطا بھائی کھانا کہاں سے کھا کیں گے یا '' نہیں وہ گھر میں ہی رہیں گے، حالانکہ میں نے کافی اصرار کیا تھا، کیکن وہ راضی جیس ہوئے اور رہی بات کھانے کی تو وہ فرزانہ آیا کے گھرسے کھائیں گے، ویسے بھی رضیہ خالہ تو گھر میں ہیں ہی۔''رطا بہ کو مینا کی ترتیب کچھ عجیب لگی تھی۔ '' میں نے کہا تھا کیکن وہ کسی طور نہیں مانے ، کہہ رہے تھے کافی کمبی ڈرائیونگ کرنی پڑے گی، یہاں آنے کے لیے، ای لیے فرزانہ آیا کے ہاں سے " دستہیں بھی تو وہ چھوڑ گئے ہوں گے۔'' '' تواس دفت فاصله زیاده مبیس ہوا۔'' مہیں ہوا تھا۔

'' پہتو مجھے نہیں پتالیکن شاید وہ فرزانہ آیا کے ہاں سے کھانا جا ہے ہوں گے، اس کیے اٹکار کردیا ہوگا۔'' رطابہ کو اس ہوگا' میں پچھ زیادہ وزن محسوس

مینا کا بوں طاکوا کیلے جھوڑ کریہاں رہنا بھی نا مناسب لگ رہا تھا، لیکن اس نے نہ تو مزید مجھ کہا

" نینا کو بھی فون کر کے بلوالیتیں۔" رطابے نے موضوع تبديل كرديا تفا-" وو بارفون كرچكى بول اور دونول باراس نے

يمي كہا ہے كہ بس تھوڑى دريمين آربى مول اور بي

Copied From

بیاہ کر چلی گئی ہو۔' رطابہ نے مینا کی توجیہہ کورد کردیا

تھوڑی در ہے کہ ابھی تک حتم نہیں ہوئی۔'' بینانے مند بناتے ہوئے کہا تورطابہ کوالی آ کی۔ تك كرتى رائى كالحى-

ووسي كام مين معروف موكى واس لينبين آئي ہوگی۔"جوابامینانے پھیس کہا۔

'' تم نے بھی تو اپنی ایک ملاز مہ کی چھٹی کردی ''

"بال!ميرے ليے تو مجھ كرنے كو بيتانبيس تھا، سوائے اس کے کہ کام کی مکرانی کروں، جو مجھ سے ہوتی تہیں تھی، سواس کوآنے سے منع کردیا۔اب تو بس فراغت نہیں ملتی الیکن اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں مزہ بھی بہت آتاہے۔"

اتنے میں شامین کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ وہ انہیں کھانے کے لیے بلانے آئی تھیں اور ابھی وہ کھانا کھاہی رہے تھے جب نینا بھی آگئی۔

" آئی میری بنی-" شابین نے مسراتے ہوئے استقبال کیا تھا۔ نینانے مسکراتے ہوئے سب كومشركة سلام كيا تقيا-

" فرصت مل می ا" بینانے لقمہ منہ میں ڈالتے

ہوئے کچھ جنانا جاہا۔ '' جبیں فرصیت ملی نہیں، بلکہ نکال کے آرہی ہوں۔" نینانے مسکراتے ہوئے کہا تھا اور مینا کے ساتھ بیٹھ کراس کی پلیٹ سے کھانے لکی تھی۔

" تم تو ہمیشہ سسرال سے بھوکی آئی ہو، شاید حمهیں وہ لوگ بھوکا ہی رکھتے ہیں؟'' اب کی بار رطابہ نے کہا تھا جس پر ہیشہ کی طرح سلطانہ نے تنبيبي اورشابين نے مسكراتی نظرون ہے دیکھا تھا۔ '' چوچ بندر کھواور مجھے کھانے دو'' نینانے دو بروجواب وبإنفاا وركهانے لكي تقي۔

'' واقعی ای آپ کے ہاتھ میں جو ذا کفتہ ہے۔ میری کی ہوئی چیزوں میں تو وہ آئی نہیں سکتا۔ "نینا کو ہمیشہ بیٹلق ہی رہتا کہاس کے ہاتھ کی کی ہوئی

چیز آخر بهترین کیوں نہیں ہوتی جس کا اظہار وہ اب

حالانکہ پیجمی بس نینا کی اپنی سوچ تھی کہاس کی یک ہوئی چیز بس اچھی ہوتی ہے، جبکہ باتی سب کا یمی کہنا تھا کہ نینا کے ہاتھ میں کمال کا ذا کقہ ہے ہلکی ہلکی نوک جھونک میں کھانا کھایا گیا۔ ورمیان میں سلطانہ نے ٹو کا بھی تھا کہ کھانا خاموشی ہے کھاؤ ہلیکن نتیوں بہنوں کو چند کھوں بعد کوئی نہ کوئی فضروری بات یاد آئی جالی، جسے ای وقت بتانا ضروري موتاتها\_

کھانا کھانے اور برتن سمیٹنے کے بعد مینااور نینا دونوں نے اپنی اپنی جگہ پر مقمم ارادہ کیا تھا کہ سلطانہ اور شاہین کے ساتھ بہت ور بیٹھیں کی اور ڈھیر ساری با تیں کریں گی بھین مسئلہ بیٹھا کہ انہیں آپس میں یا تیں شیئر کرنے کی جلدی تھی، سوتھوڑی در بعد امیوں کے ساتھ بیٹھنے کا سوچ کر اسی کمریے میں آ کتیں جس میں شادی ہے پہلے وہ رہتی تھیں۔ رطابہ بھی ان کے ساتھ بی آ گئی تھی۔

'' ویسے میں دو پہر کو کھا ناتہیں کھائی ، شام کو طلہ کے ساتھ کھائی ہوں۔ آج بس تم لوگوں کے ساتھ کھالیا۔'' مینانے آ رام دہ نشست اپناتے ہوئے کہا

و اليكن ميں تو بعد ميں آئى ہوں اور رطابہ نے • • ليكن ميں تو بعد ميں آئى ہوں اور رطابہ نے بھی یقینا کھانے کے لیے نہیں کہا ہوگا۔'' نینا نے رطابہ سے پوچھتے ہوئے کہا تھا۔

" ال میں نے بھی کھانے کے لیے نہیں کہا۔ خود ای من للجاریا ہوگا، آخرای نے بھی آج کافی الچھی دشیں بنائی تھیں۔''

اور پھر نینانے زور وشور سے بینا کے اب تک كے نديدے ين كے من كورت قصے سانا شروع كرديه اوررطابه بهى اى زور وشور سے نيناكى بال

Copied From Web

میں ہاں ملاتی رہی اور بینا نے بھی چیخ چیخ کر اپنی وکالت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان وو کے سامنےوہ اکیلی ہارگئی۔

اس ہنگامہ آرائی کے بعدوہ نتیوں ان واقعات کو بتانے کے لیے تیارتھیں جواس مختصر عرصے میں ان کے ساتھ پیش آئے تھے۔

رطابہ نے بتایا کہ اس کے کالج میں ایک لڑکا اسے دیکھتار ہتا ہے۔شکل سے شریف لگتا ہے، کوئی اورمنفی بات بھی سامنے ہیں آئی لیکن یہ بچھ ہیں آئی کہ وہ آخر اسے کیوں گھورتا رہتا ہے؟ اس کے انداز سے ایک مطابق وہ لڑکا ہوسکتا ہے اسے بہند کرتا ہو لیکن بقول رطابہ کے وہ اس لڑکے پر دھیاں نہیں ویتی ، ویسے وہ لڑکار طابہ سے دوسال سینٹر ہے۔

نینا نے ان دونوں کونیلوفر کے بارے میں ہتایا تھا اور اب اس نیلوفر نامے میں پچھا ضافہ کیا تھا کہ کس طرح سب کے مطابق نیلوفر کی وجہ ہے اس کی کھیر کی رسم کھٹائی میں پر گئی تھی اور اس کے علاوہ خدیجہ پھو پو کی ناراضگی ہے ملحقہ داستان اور ساتھ ساتھ گھر میں موجود لڑکیوں کی ملی جلی لڑائیاں اور ساتھ گھر میں موجود لڑکیوں کی ملی جلی لڑائیاں اور شوخیاں ، اس کے علاوہ نینا نے ساتھ ساتھ عاشر کی مجھی تعریف کی تھی کہ وہ بہت اچھے ہیں اور بہت خیال رکھنے والے ہیں۔

اور آخر میں مینا نے بتانا شروع کیا کہ طلہ بہت الیجھے ہیں۔ بہت ہی کیئرنگ ہیں، اس کے علاوہ طلہ کی لامحدود خوبیاں ..... طلہ کے بعد اس نے اپنی بروسن اور نئی سیلی ماریہ کے بارے میں بتانا شروع کیا تھا۔ کافی شوخ ہے ماریہ۔ہروفت ہنستی مسکراتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹی وی میں بہت دلچی رکھتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹی وی میں بہت دلچی رکھتی ہے اور آخر میں مینا نے وہ بات بھی بتاوی جے بتانے میں اسے سب سے زیادہ دلچی تھی۔ مینا ہے۔ ' مینا

نے کانی دلچہی ہے بتایا تھا۔ '' بچھے بہت پہند بھی آئی ہے۔'' کچھو قفے ہے اس نے مزیدا ضافہ کیا تھا۔

نینا اور رطابہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ بات واقعی عام باتوں ہے ہٹ کرتھی۔
'' اچھا ہے، ریفریشمنٹ کے لیے آ دی بھی کہھارٹی وی دیکھ لیتا ہے۔'' رطابہ نے کہا تھا۔ اور بھر مینا نے بتانا شروع کیا کہ س طرح اس نے اتفاقی طور پر مووی دیکھی اور وہ واقعی اچھی مووی تھی۔ایکسیوزگ بھی نہیں تھی۔اس نے ساتھ ساتھ قلم کی اسٹوری بھی سنائی جسے نینا اور رطابہ دونوں نے قلم کی اسٹوری بھی سنائی جسے نینا اور رطابہ دونوں نے سرسری ساس الیا۔

ر رسابہ کو معلوم تھا کہ بینا کو شروع سے ناولوں اور رطابہ کو معلوم تھا کہ بینا کو شروع سے ناولوں اور افسانوں میں کس قدر دلچینی تھی۔اس کیے انہوں نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔

ای طرح المحتے بیٹھتے اور کپ شپ کرتے مغرب ہوگئی اور مغرب کی نماز اوا کرتے ہی نینانے جانے کے لیے پرتولے متھے۔اور تھوڑی دیر بعد وہ ساربان کے ساتھ چلی گئی۔

و طاکب آئے گا؟ "سلطانہ نے تشہیج کے دانے گرانے کے درمیان پوچھا۔مغرب کی نماز کے بعد وتنبیج ضرور پردھتی تھیں۔

'' وہ نہیں آئیں گے۔'' بینانے اظمینان سے سرسری انداز میں بتایا تھا۔'' میں آج رات بہیں رہوں گی۔''سلطانہ کے مزید پچھ پوچھنے سے پہلے ہی اس نے وضاحت کی تھی۔

ایک دانہ بغیر تبیع پڑھے، پڑھے ہوئے دانوں میں چلا گیا تھا، جس کا سلطانہ کو بتا بھی نہ چلا تھالیکن اس نے اس تبیع کے دانے کے بارے میں نہیں سوچا تھا، کیوں کہ انہیں مینا کی بات کافی جیران کن گئی تھی۔ جلد ہی ان کی یہ جیرانی ، تشویش میں بدل گئی۔ مینا جو بچھ کہ دری تھی وہ کسی طور بھی مناسب نہیں تھا۔

(بوشينه 175

WWW.PAKSOCIETY.COM

Copled From

تھے۔ ''لین بیٹا ....'' سلطانہ سے کوئی بات نہ کہی ماسکی۔

جائی۔ کیکن کچھ ہی دریمیں اس نے الفاظ تر تیب دیے اور کہنا شروع کیا۔

" من مرجم ويمحونا، يبحية تمهارا ميال اكيلا موتا المين الميلا من المين المين المين الميل الميلا موطاكا المين المرك كي اور يعرمسلا صرف الميلي بن كانبيل، المائة كلا كمائة كا كهال سے؟ "سلطانه نے الب تنين السے مناسب الفاظ ميں سمجھايا تھا۔

"اکیلا بن کہاں آئی ..... ٹی وی و کھے لین گے،
بہت سار سے چینلز ہیں۔ ویسے بھی وہ ٹی وی دیکھا
کرتے ہیں اور رہی بات کھانے کی تو وہ فرزانہ آپا
کے ہاں کھالیں گے۔ میں نے کہا تھا ان سے کہ
بہیں آکر کھالیں، لیکن انہوں نے ہی کہا تھا کہ
فرزانہ آپا کے گھر سے کھالوں گا۔" مینا نے مال کی
باتوں کورد کر دیا تھا۔

" داری ہے کام مت او، اور رہی بات فرزانہ کی ..... داری ہے کام مت او، اور رہی بات فرزانہ کی ..... بلاشبہ وہ طلہ کی بہن بنی ہوئی ہے اور ٹھیک ہے کہ فرزانہ نے ایک لمباعرصہ طلہ کا خیال رکھا ہے، لیکن تمہارے ہوتے ہوئے فرزانہ کو تکلیف دینے کی کیا تک بنتی ہے۔ "سلطانہ نے مینا کو سمجھانے کی کوشش کی تھی اور انہیں اندازہ تھا کہ مینا کو بات سمجھ آ جائے گ

"ای! ایک دن میں کھے نہیں ہوتا۔ فرزانہ آپا

بھی پچھیں سوچیں گ۔آپ بھی مینشن مت لیں۔' مینانے النا ماں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ سلطانہ کو مینا کے الفاظ کافی برے گئے تھے۔ ابھی پچھے کہنے کا ارادہ رکھتی تھی لیکن اے احساس ہوا تھا کہ شاہین اس بات کو بہتر انداز میں سمجھاسکتی ہے، اس لیے پچھے کہنے بات کو بہتر انداز میں سمجھاسکتی ہے، اس لیے پچھے کہنے کی بجائے وہ پچن کی طرف چلی گئی تھیں۔ جہاں رطابہ اور شاہیں پچھ دیکانے میں مصروف تھیں۔

تھوڑی ویر بعد شاہین مینا کے ساتھ بیٹی اسے
سمجھا رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ طاکا خیال رکھنا
اس کا اولین فرض ہے، اس لیے اسے طاہدے غافل
نہیں ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ شاہین نے بینا کی مثال
کر یہاں رہنا اس نے مناسب خیال نہیں کیا۔ "نینا
کی مثال ہے زیادہ شاہین کے انداز نے اسے سمجھا یا
تھا۔ واقعی وہ ٹھیک کہدری تھیں۔ مینا کی فطرت میں
تھا۔ واقعی وہ ٹھیک کہدری تھیں۔ مینا کی فطرت میں
طبیعت مالک کی نہیں تھی۔ اگر کوئی انسان اسے
سمجھانے کی کوشش کرتا اور اسے محسوس ہوجاتا کہ وہ
دینے میں کوئی عارضوں نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے چند
انسان ٹھیک کہدرہا ہے تو اسے اپنے آپ کوغلط قرار
میں بعد وہ فون اٹھائے طاکا نمبر ملا رہی تھی تاکہ وہ
اسے کہے کہ کھاتا یہیں آگر کھالے اور اسے بھی لے
ماری کے کہ کھاتا یہیں آگر کھالے اور اسے بھی لے

☆.....☆.....☆

"اس قدراہتمام کی کیا ضرورت تھی آپا....." دورتک لواز مات ہے جی ڈاکٹنگ ٹیبل کودیکھتے ہوئے طارنے کہاتھا۔

فرزانہ آیا نے ڈھیروں اہتمام کیا تھا۔ جب آفس سے طلانے فون کیا تھا کہ آج مینا کی غیر موجودگی کی وجہ ہے وہ کھانا فرزانہ آیا کے ہاں کھائےگا۔تووہ بہت پُرجوش ہوگئے تھیں۔



لبوں کا احاطہ کیا تھا اور اس نے موبائل کان سے

لگالیا۔ '' السلام وعلیکم!'' طلانے گلا کھنکھارتے ہوئے پچھشوتی دکھانی تھی۔

ایک منٹ اور گیارہ سیکنڈ کی اس کال میں گیارہ سینڈ طانے فرزانہ آیا کے بارے میں سوحیا تھا کہ کیا وه مزيد يجهد ريجوكاره ليس كي-

" آیا! بینا کا فون تھا۔ کہدرہی تھی کیہ آ کر مجھے لے جاؤ اگر آپ مزید کچھ دیر انتظار کرسیں تو ہم

'' کیوں نہیں، لے آؤ! بلکہ بیر بہت اچھا ہے۔' فرزانهآ يانے مسكراتے ہوئے كہا تھا اور طاخوش ولى ے اُتھ کھڑ اہواتھا۔

'' مینا واقعی بہت انچھی کڑی ہے۔ ویکھو میکے رات گزارنے گئی تھی اور ابھی مغرب ہی ہوئی ہے اور مہیں فون تھما کر کہد دیا کہ آ کر لے جاؤ۔ وہ نصیب والی ہے اور تم نصیبوں والے'' جاتے ہوئے طلہ کے کانوں سے فرزانہ آیا کے بیرالفاظ مكرائے تھے۔ جے سنتے ہی طدآ سان پر جا پہنچا تھا اورساتھ بی ساتھ چہرہ بھی خوتی سے دھنے لگا تھا۔ '' آیا میں بس ابھی آیا۔'' طلہ نے کہا تھا اور مرے ہے باہرتکل گیا۔ جالیس منٹ بعد میناط كے ساتھ مسكراتے ہوئے فرزاند آیا کے سامنے بیٹھی

تیم مختذے سالن کو فرزانہ آیا اوون میں گرم کرچکی تھیں۔خوشگوار ماحول میں تنیوں نے کھانا کھایا تھا۔جس میں مینا کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ چہکتی رہی تھی، جبکہ فرزانہ آیا اور طامسکراتے رہے تھے۔ فرزانہ آیا ہے نظر بچا کرطانے مینا کے کان میں بھی يجه كهاتها، جس يربيناشر ما كئ هي\_ '' ماشاء الله! ميرے بھائي کي خوشيوں کوسي ک

'' آج کتنے عرصے بعد تو میرا بھائی یہاں کھانا کھار ہاہے،بس ای لیے جودل جاہا پکالیا۔'' فرزانہ آیا کے کہیج میں خلوص و پیار کی آمیزش تھی۔فرزانہ آیا کی بات سن کرط نے سرشاری محسوس کی تھی۔ نرنسی کونے ،شمله مرچ اور قیمه، کابلی پلاؤ اور چلن جلفریزی ..... تمام چزیں طاکی بیندی تھیں۔ "اگر مینا ہوئی تو ہر چیز کتنی اچھی لکتی۔" طلہ کے ذہن براس سوچ نے وستک دی تھی۔

'' میٹھا ابھی فرت کے میں پڑا ہے بعد میں لے لیس کے۔''فرزانہ آیانے کہاتھا۔

" آئیں کھانا کھا تیں۔" طلے یاس کھری فرزانه آياكوپيش کش کاهي-

" ہاں میں نے بھی کھانا تہیں کھایا، سوجا کہ تمہارے ساتھ ہی کھاؤں گی۔' فرزانہ آیا نے سراتے ہوئے کہا تھا اور کری سیج کرط کے ساتھ

''اوه.....آیا آپ کواس طرح بھوکانہیں رہنا جاہے تھا، کچھ کھالیتیں۔''طانے کہا تھا۔ " كي تحصيب موتا ..... چلو كھانا شروع كرتے ہیں۔'' فرزانہ آیانے ایک ڈونگے کی طرف ہاتھ بروهاتے ہوئے کہاتھا۔

" یا خدا! مینا بس سیبیل بر آجائے کی بھی طرح۔''طالب نے دعائیہ انداز میں سوجا تھا۔ مینا کے ساتھ گزرا ہروقت طلا کے لیے یا دگار ہوتا تقا، سوشايدوه به بل جمي يا دگار بنانا جا بتا تقا۔ وقت کی برکت تھی یا پھرطا کے ول سے نکلے الفاظ صدافت ليے ہوئے تھے۔ جو پچھ بھی تھا۔ طا ابھی کسی ڈو کئے کی طرف ہاتھ بردھانا ہی جا ہتا تھا کہ

اس کا فون نے اٹھا۔ ''سوئيو (Sweeto)'' مومائل فون کي اسكرين يرجكمگار ہاتھا۔ ايك مسكراہث نے طا كے

Copled From

FOR PAKISTAN

نظرنہ گئے۔'' فرزانہ آیانے کھانا کھانے کے دوران سوحا تھا۔

آگراس وفت کوئی طاہ ہے پوچھتا کہ اس و نیا کا سب سے خوش قسمت انسان کون ہے۔ تو وہ مائیکر و سینڈ زمیں جواب دیتا۔ سینڈ زمیں جواب دیتا۔ ''دمیں''

☆.....☆

اس کی ایک سادہ وجہ ہے جو بہت کم لوگوں کو بھے
آئی ہے اور جنہیں سمجھ آئی ہے وہ ایک کامیاب
زندگی گزارتے ہیں۔خوشگواراور پُرسکون زندگی ۔۔۔۔
اور وہ سادہ بات بس اتن ہی ہے کہ ہم ایک
دوسرے کو بیجھنے میں علطی کرتے ہیں۔ایک دوسرے
کو سمجھنے نہیں سوچتے کہ آخر یہ خواہش کہاں
بارے میں یہ نہیں سوچتے کہ آخر یہ خواہش کہاں
بارے میں یہ نہیں سوچتے کہ آخر یہ خواہش کہاں
غلطی کرنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم اس شخص سے
غلطی کرنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم اس شخص سے
جھوڑ بیٹھتے ہیں۔دونوں باتوں کا انجام امیدیں
جھوڑ بیٹھتے ہیں۔دونوں باتوں کا انجام ایک ہی ہوتا

ہے۔ کسی کو بھنامشکل کام نہیں ہے بس اگر ہم اپنی تھوڑی می خود غرضی خود ختم کردیں، آخر ہم ایک دوسرے کی خواہش کا احترام کیوں نہیں کرتے؟

دوسروں کو کم ترکیوں جانتے ہیں؟ ساری باتوں کی وجہ مخصوص پیانے سے بروخی ہوئی خود غرضی ہے۔ ہمیں اپنے ارد کرد پائے جانے والے لوگوں ہے پیار ہوتا ہے جو کہ بردھتااور گھنتار ہتا ہے۔

جب ہم بچے ہوتے ہیں تو والدین پیارے ہوتے ہیں، جوانی جھائی ہوتے ہیں۔ جب ہم نوعمر ہوتے ہیں، جوانی جھائی ہوتی ہے۔ اس وقت ہمیں دوست اور محبت پیارے ہوتے ہیں۔ اور جب خود ہمارے بچے ہوتے ہیں آو ہمیں اینے بچے پیارے ہوتے ہیں۔ یہی پیاراور محبت زندگی کے نظارے ہوتے ہیں۔ یہی پیاراور محبت زندگی کے نظارے بنتے جاتے ہیں اور یہی نظارے ایک ایک کر کے گزرجاتے ہیں۔

دنیا میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں بہت کم محبت نصیب ہوتی ہے، کیکن وہ بھی زندگی کے نظارے و کیھتے ہیں جو کچھ کھیکے ہوتے ہیں۔ ان کھیکے نظاروں کی وجہ بیہ ہوتی ہے کہ ان میں محبت کا فقدان ہوتا ہے۔ اور محبت کا فقدان کسی طور اچھانہیں ہوتا۔

> ☆.....☆ "ایکسکوزی!"

رطابہ کے Forensic Medicine کے ڈپارٹمنٹ کی طرف تیزی سے بڑھتے ہوئے قدم ڈپارٹمنٹ کی طرف تیزی سے بڑھتے ہوئے قدم ڈک گئے۔اس نے مڑکرآ واز کے زُخ دیکھا۔ وہاں وہی لڑکا کھڑا تھا جس کے بارے میں وہ کچھ عرصے سے محسوس کررہی تھی کہ وہ اسے ہر جگہ تکتا

رطابہ کو کو دنت می ہوئی تھی لیکن اس نے پھر بھی اخلاق کا دامن نہ چھوڑا۔

"جی فرمایے" یہ کہہ کر رطابہ نے ایک نظراس لڑکے کا جائزہ بھی لیا۔ قدر بے سوبر سے لباس میں ملبوس وہ الجھی شکل کالڑ کا تھا۔

"وہ میں نے آپ سے ایک ضروری بات کرنی



ڈیپارٹمنٹ کے اندر داخل ہونے پر رطابہ نے ان تمام باتوں کو ذہن ہے جھٹکا تھا، تا کہ وہ لیکچراچھی طرح انمینڈ کرسکے اور پیچھے کھڑے غالب نے ول ہی دل میں اپنے آپ کو بہت ملامت کی تھی۔

''اب یار جھے سے اتنا کام بھی نہیں ہوسکتا۔ میں تو تجھے کچھ اور ہی سمجھتا تھا۔'' حماد نے پیکٹ میں پڑے آخری کیسکٹ کواٹھاتے ہوئے کہا تھا اور پھراس نے بولے کہا تھا اور پھراس نے پورلاسکٹ منہ میں ڈال لیا تھا۔ اسے منہ بھر کر کھانا شروع سے پسندتھا۔ اس لیے وہ ہمیشہ بری بائٹ لیا شروع سے پسندتھا۔ اس لیے وہ ہمیشہ بری بائٹ لیا

ہے۔' غالب کو مجھ میں نہیں آیا کہ کیا گئے۔

'' ضروری بات۔' رطابہ کو کھٹکا ہوا لین اب
اسے کیا کرنا چاہیے؟ بیرطا بہ کے لیےسوال تھا۔
اسی وقت لڑکیوں کا ایک گروپ اسی طرف آتا وکھائی ویا، جس کور ٹیرور میں رطابہ اس لڑکے کے ساتھ کھڑی تھیں۔ وہ لڑکیاں رطابہ کی کلاس میٹس تھیں۔ اور ان میں ایک دو تو رطابہ کی سہیلیاں بھی تھیں۔ انہیں دیکھ کر رطابہ تھوڑا شیٹاسی گئی تھی۔ ان لڑکیوں انہیں دیکھ کر رطابہ تھوڑا شیٹاسی گئی تھی۔ ان لڑکیوں نے اسے بعد میں چھیڑنا تھا کہ وہ وہاں کیوں کھڑی ہے اس تھی، اور پھر سے ایک سینٹر کولیگ کے ساتھ، اور پھر بات کا جمعی آیک سینٹر کولیگ کے ساتھ، اور پھر بات کا جمعی آیک سینٹر کولیگ کے ساتھ، اور پھر بات کا جمعی آیک سینٹر کولیگ کے ساتھ، اور پھر بات کا جمعی آیک سینٹر کولیگ کے ساتھ، اور پھر بات کا جمعی آیک سینٹر کولیگ کے ساتھ، اور پھر بات کا جمعی آیک سینٹر کولیگ کے ساتھ، اور پھر بات کا جمعی آیک سینٹر کولیگ کے ساتھ ، اور پھر کی ہے۔

رطابہ اور غالب کے پاس سے گزرتے ہوئے ان میں ہے ایک کھنکاری تھی ، جبکہ پچھ نے معنی خیز نظروں سے اور پچھ نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ • مکہ انتہا

نی جزیش تو ویسے بھی کپ شپ کے لیے ایسے موضوعات کی ضرورت محسوس کرتی رہتی ہے۔اب وہ لڑکیاں آ کے کی طرف بڑھ گئی تھیں۔

کوریڈورکے آخری دہانے پرفارنسک میڈیشن اشعبہ تھا۔

''بی کہیے۔۔۔۔کیا کہناہے؟''رطابہ کی کوفت کا پیانہ لبر پر ہوا جا ہتا تھا۔اس نے ایک نظر گھڑی کو بھی ویکھا۔ لیکچر شروع ہونے میں ابھی دس منٹ رہتے تھے۔

غالب گربراسا گیا۔ "اب کیا کہوں؟" جو بات وہ کہنا جاہتا تھا۔ اب وہ اس وقت اور اس ہجویشن میں کہنااسے آنافانا مناسب لکنے لکی تھی۔ "وہ اگر آپ کواسٹڈیز میں ہیلپ کی ضرورت ہوتو ..... آپ ..... "رطابہ نے خشمگیں نگاہوں سے غالب کودیکھا تھا۔

دوشيزه (179)

بھے ہے شادی کروکی؟'

" ہاں میں تو شاہ رخ خان ہوں۔اسے پھول دوں گا اور وہ ہیروئن کی طرح مسراتے شرماتے پھول لے لے کی اور پھر بیک گراؤنڈ میوزک بجنا شروع ہوجائے گا .....ایے نا۔'' غالب نے دانت میتے ہوئے کہاتھا۔

"ایک اور حل ہے میرے پاس مم خط کول نہیں لکھتے۔کوئی اظہارِ محبت سے آبریز خط ..... جسے ہم جھپ کراس کی کتاب میں رکھ دیں گے۔'

'' حماد کے بیچے میں مہیں جان سے مار ڈالول گا، بے تکے انسان ۔ ' غالب نے آ کے بر صرحاد کی کرون د بوچ کی تھی۔

مجھ درالی دھینگامشتی چلتی رہی۔اور پھر جب وہ سید ھے ہوکر بیٹھے تو دونوں ہانپ رہے تھے۔البتہ حماد ہنس بھی رہا تھا۔ کھے دہر بعد حماد نے بولنا شروع

' یارمئلہ کیا ہے۔ جب تمہاری امی نے بھی اس لڑی کو پسند کرلیا ہے اور تم نے بھی پسند کرلیا ہے تو ڈائریکٹ رشتہ بھیجواس کے کھر۔ اور جس طرح کا ماحول تُو ان کے گھر کا بتا تا ہے، مجھےاُ مید ہے کہ ہاں

، کٹین یار بیں اس کے خیالات جاننا جاہتا ہوں،خوداس کے بارے میں جاننا جا ہتا ہوں۔ میں جا ہتا ہوں کہ اسے پتا چلے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور یہی محبت .....

غالب کو یمی محبت پر بریک لگ گئے۔ آ کے بولنے کے لیے اس کے پاس ڈائیلاگ ختم ہو چکے

اس کیے میرا پُرخلوص مشورہ یہی ہے کہ تو اس مسئلے کوخودحل کر، یہ تیرا پرسٹل معاملہ ہے۔ میں کسی

" مجھے ویکھ پوری پریش ہے اس چیز کی۔ بكث نكلنے كے بعداس نے كہا تھا۔ حماد نے غالب كو سمجمانے کے لیے ہاتھ سے اشارہ کیا تھا۔

اور پھر پیچی آ واز میں اپنی وہی رام کہانی سانے لگ گیا جوغالب ایک ہزار ایک مرتبہ پہلے بھی میں چکا تھا۔ بلکہ جب ہے یہ پریم کھا شروع ہوئی تھی اور جیسے جیسے بروهتی کئی تھی ..... تب سے غالب اس ہے واقف تھا.

'' پہلی بارمیٹرک میں جب جھے سونیا سے محبت ہوئی تھی تو بس اظہار کا سوچتا ہی رہا۔اور میٹرک حتم ہوگئی اور میں اظہار محبت نہ کرسکا۔اس بات پر برا پچھتایا تھا میں ۔اور جب دوسری بار مجھےایف ایس سی فرسٹ ایئر میں ناہید سے محبت ہوئی تھی تو اپنی محیت کی تعمیل کے لیے میں نے نامید کے بھائی ہے پینلیں بڑھا تیں۔بس یارتھوڑی *ی علطی ہوگئے۔جل*د بازی کر لی تھی میں نے۔ آصف کے ذریعے ان سارے چھ کے چھ کوعلیحدہ علیحدہ عید کارڈ بھیج ..... میں بھی برے خرچ ہوئے تھے۔ وہاں سے بھی نامراد ہوا پھرایف ایس ی فرسٹ ایئر کے آخر میں ى جھے سدرہ ....

'' اچھا ابتم اپنی بکواس بند کرو گے۔ یاد ہیں مجھے تمہاری نا کام محبول کی داستانیں ....لیکن اب خدا کے لیے تم میری اس پاکیزہ محبت کو اپنی ان واستانوں سے علیحدہ رکھو۔ میں رطابہ سے شادی کرنا

غالب نے جائے کامک تیبل پرنٹ دیا۔ وہ اس وفت حماد کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ حماد کے ساتھ اس کی اسکول لائف کی دوستی تھی ،اوروہ بھی كافى كرى-"اسكاآسان حل يدب كرتم ايك گلاب كا پھول لے جاؤ اور رطابہ كوديتے ہوئے كہو"

صورت كونى مشوره بين د مسكتا- "جماد نے كہا تھا. حماد کی بات غالب کے دل کو گلی تھی۔ وہ واقعی ليحج كهدر بانقامه يجهد مريغالب اى طرح غائب د ماغي سے بیشار ہا اور تب ایک بار پھر حماد کی آ واز سنائی

'' اچھا پاراب پڑھنے کا موڈ بنا،کل اسائنٹ جمع كروانے كى آخرى تاريخ ہے۔ ميس كتابيں لے كرآتا ہوں۔" حماد نے اٹھنے سے پہلے غالب كا كندها تفيتقيايا تھا اور جائے كے برتن اور سكك كا خالی ریبراٹھا کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔جماد کے جانے کے بعد غالب نے ایک مصنڈی سانس

☆.....☆

غالب اینے والدین کی اکلوتی اولا وتھا۔ عارفہ حیات اور زین العابدین صاحب نے غالب کے تمام لا ڈاٹھائے تھے گھر میں کسی قشم کی کوئی معاثی تنگی تہیں تھی، اس کیے حقیقی معنوں میں وہ 'دکھ' کے لفظ سےروشناس جیس تھا۔

عارفداورزین العابدین صاحب نے غالب کی یرورش ایک حد میں رہتے ہوئے جدید نقاضوں کے مطابق کی تھی۔

غالب ايك سلجها موالز كانقاراس كاحلقه احباب کافی وسیع تھا۔جس میں حماداس کا سب سے اچھااور گہراد وست تھا،جس ہے وہ کچھ بھی نہ چھیا تا اور پھر كزنز اور كلاس فيلوز وغيره .....

ایک اہم بات بیقی کہاس کی دوستی لڑ کیوں سے مجھی تھی، اور اس اہم بات کا اہم نکتہ ہے بھی تھا کہ ان الركيوں ميں كوئى بھى اس كى گرل فريند تبيين تھى لڑ کیوں کے ساتھ دوئی کرنا اسے پیند تھا کیکن ايك خاص حدتك ..... فلرث كرنا، افيئر جلانا... سے اے تابیند تھا۔اس کے لڑکیوں م

حلقدا حباب زياده وسيع تهيس تقابه زندگی گزارنے کے لیے اس نے مچھ اصول بنائے ہوئے تھے جن کی وہ پیروی کرتا تھا، اور ان اصولوں میں روو بدل کی اس نے گنجائش نہیں چھوڑی

ون ایسے ہی گزررے تھے کہ اسے رطابہ پسند آ کئی تھی۔ اتن پیند، اتن پیند کہ اس نے رطابہ کو شریکِ سفر بنانے کا فیصلہ کرلیا۔اسے یقین ہوگیا کہ اسے رطابہ سے محبت ہوگئی ہے۔

اورشایداس کی خوش تقیبی تھی کہ عارفہ نے بھی اس لڑکی کو پسند کیا تھا، بس اب صرف رطابہ نے ہری جھنڈی دکھاناتھی۔لیکن ، کیسے اور کس طرح؟ اس کا جواب غالب كودهونذنا تقا\_

مینانے چبرے پرآئی ہوئی کٹ کوایک بار پھر کان کے چیچے اڑسا تھا۔اور دوبارہ چو کیے پر چڑھی چکن جلفریزی کی طرف متوجه موکئی تھی جواب آخری مراحل میں تھی، جلفریزی کے بعد اس کا ارادہ میچورین بنانے کا تھا۔ وہ چو کہے گی آ بیج دھیمی کررہی تھی جباے مارییک آ واز سٹائی دی تھی۔ سلام دعاا دراستقباليه جملون كابتادله هونے تك مارىيد كى مين برا استول كو الميني كربيش چكى تقى\_ " کیابنارہی ہو؟" مار پہنے یو چھاتھا۔ '' فی الحال تو جلفریزی، اس کے بعد میراارادہ منچورین بنانے کا ہے۔" بینا نے مسکراتے ہوئے

كياروز دونين وشربنانا ضروري موتاب مار بیےنے اپنے دائیں ہاتھ میں موجود آئیفیشل رنگ وہ رنگ دا میں ہاتھ سے یا میں ہاتھ میں متفل کر چکی



گئے۔ اور پھراس نے کپڑے تبدیل کیے اور نماز پڑھی، مینا کی دیکھا دیکھی ماریہ نے بھی نماز پڑھ کی اور جب وہ ماریہ کے ساتھ گھر سے نکل رہی تھی اس وقت دون کر ہے تھے۔ دقت دون کر مینا کے نقاب اوڑ ھنے پر جبرت کا

وسے روں رہے۔ ماریہ نے مینا کے نقاب اوڑھنے پر جیرت کا اظہار کیا تھا۔

'' جھے بس یمی بہتر لگتا ہے۔'' مسکراہٹ کے ساتھ مینانے جواب دیا تھا۔ ماریہ نے مزید پچھنہ پوچھا۔ مینا نے جواب دیا تھا۔ ماریہ نے مزید پچھنہ پوچھا۔

ماریہ کے گھر ماریہ کی والدہ صفیہ بروی گرمجوشی سے ملی تھیں اور انہوں نے اس بات برخوشی کا اظہار کیا تھا کہ ماریہ کی بھی کوئی سہبلی نقاب کرتی ہے اور صفیہ کی بات س کر میناشر ماگئی تھی۔

ماریکا کمرہ کافی احجا تھا۔ پچھ دیروہ یو بھی باتیں کرتی رہیں، لیکن مسلمہ بیتھا کہ باتیں کرنے کے لیے موضوع نہیں تھا اور جو موضوع بینا کے لیے دلچسپ تھا وہ ماریہ کے لیے غیر دلچسپ تھا، اور ماریہ کے دلچسپ ترین موضوع کے متعلق بات کرنے کے لیے بینا کے پاس پچھ نہ تھا۔

" بولی وڈ اورفلم انڈسٹری کے متعلق وہ کیا ہاتیں کر ہے۔ "آخر پندرہ ہیں منٹ بعداً ٹھ کر ماریہ نے فلم لگادی۔ بینا نے بھی منع نہیں کیا۔ ٹی وی اور ڈی وی ڈی پلیئر ماریہ کے کمرے میں موجود تھے۔ بینا کوفلم پسند آئی تھی اور ساتھ ساتھ ماریہ ک طرف سے دوران فلم ،فلم سے متعلق دی گئی معلومات بھی اچھی گئی تھیں۔

".....(3,"

''بس ضروری ہی مجھ لو۔ بس مجھے ہی اچھا لگتا ہے کہ جب کھانے کے لیے ٹیبل پر جیٹھیں تو کم از کم وہ بھری ہوئی تو ہو، ورنہ مجھے اپنے آپ سے شرمندگ ہونے لگتی ہے۔''

ہوتے گاہے۔ ''لوبھئی یہ بھی کوئی بات ہوئی ،خوانخواہ ایسے ہی شرمندگی ، ویسے میں جب بھی آئی ہوں تنہیں پکن میں ہی پاتی ہوں۔لگتا ہے تنہیں پکن میں کام کرنا کچھے زیادہ ہی پسند ہے۔'' ماریہ کی بات پر مینامسکرا دی تھی۔

'' مجھے دوسرے کا موں کی نسبت کوکنگ زیادہ ندہے۔''

''بیند ہونے کا مطلب بیاتو نہیں ہروفت وہی کام کیے جاؤ۔میرے خیال میں آج تم لوگ صرف جلفریزی پر گزارا کرلو، منچورین کسی اور دن بنالینا، آج تم میرے گھرچلو۔''

والتح ..... المينا كجيسو چنے لكى۔

"سوچ کیارہی ہو۔بس پروگرام بن گیاہے کہ تم ابھی میرے ساتھ، میرے گھرچل رہی ہو۔بس ابتم جلدی سے پچن سمیٹو۔" دو نسکی میں فرمال سے بھی رو نہیں یہ جوں "مدنا

'' لیکن میں نے طاہ سے بھی تو نہیں یو چھا۔'' مینا نے عذر پیش کیا۔ مے عذر پیش کیا۔

''نو کیاطا بھائی صاحب منع کردیں گے۔'' '' منع نو نہیں کرتے کیکن پھر بھی پوچھ لینا '''

" مینانے جلفریزی میں آخری چیج ہلایا اور چولہا مرکر دیا۔

'' موبائل س چیزی دوا ہے۔موبائل پر پوچھ او۔'' مارید کے پاس توجیسے ہرمسکے کاحل تھا۔ میناچند کسے سوچتی رہی اور پھراس نے اقر از کرلیا۔ '' چلوٹھیک ہے چلتے ہیں۔'' کچن سمیٹنے اور طلہ سے فیاد رمر یو حصر میں ما سے آگی تھے۔ میں مند و دوند دالگ

ر شيزه (182 عام M Web)

ڈالنے آئے تھے۔ جاوید کائی سلجھا ہوا محسوں ہوتا تھا۔ نینا کچھ در مہمانوں کے ساتھ بیٹھی اور جب وہ کمرے سے نکل رہی تھی تو اسے نیلوفر آئی دکھائی دی۔'' اوہ .....مصیبت .....'' نینا کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ ویسے تو خدیجہ پھو پو کے گھرسے کھیر پکوائی کی رسم میں ہونے والی بدمزگ کے بعد کوئی نہیں آیا تھا۔ اور آج نیلوفری آ مد.... شاید انہیں بھی پتا چل گیا ہوگا کہ پچھ لوگ سمن کے لیے آج رشتہ پتا چل گیا ہوگا کہ پچھ لوگ سمن کے لیے آج رشتہ لے کر آنے والے ہیں۔ نینا کو نیلوفر کو اندر جانے سے روکنا تھا۔ نیلوفر اندر' پچھ بھی کر سکتی تھی۔ فوری طور پر اسے سجھ نہ آیا کہ س طرح؟ کیکن اس نے نیلوفر کوکوریڈور میں ہی روک لیا۔

یومروور پیروری می روک پیت نینا کے سلام کا جواب نیلوفر نے طنز بیمسکراہث کے ساتھے دیا تھا۔

'' کیسی ہو؟'' نینا نے پوچھا تھا۔ اس وقت اچا تک اس کے زہن میں بھی ایک ترکیب آگئی جس سے وہ نیلوفر کو اندر جانے سے روک سکتی تھی۔ اس لیے اس نے نیلوفر کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی دوسراسوال ہو چھ لیا۔

''اصل میں نیکوفر ..... وہ ..... میں تم سے پوچھنا چاہتی تھی کہ عاشر واقعی تم سے ....' نینا یہیں پرڑک گئی۔
''نیکوفر نے لیے بھر نینا کودیکھا تھا، کیکن نیلوفر کے پہلے نینا دوبارہ بول پڑی۔
''میں نے سنا ہے ....۔اگر تم پلیز میرے ذہن میں موجودگرہ کو کھول دوتو ....۔اگر تم پلیز میرے ذہن میں موجودگرہ کو کھول دوتو ....۔اگر تم بین چلیں ....۔؟'' نیلوفر نے اثرائی ہے؟ بیسوچنا نیلوفر کو فضول لگا ....۔کیسے بیٹھے بٹھائے عاشر سے بدلہ لینے کا موقع مل رہا تھا۔
بیٹھے بٹھائے عاشر سے بدلہ لینے کا موقع مل رہا تھا۔
''اب تو پورے حساب چکاؤں گی۔'' نیلوفر نینا کے کمرے کی طرف قدم بردھانے ہی والی تھی کہ اسے دہ مقصد کیا دہ آیا جس کے لیے دہ آئی تھی۔
اسے دہ مقصد کیا دہ آیا جس کے لیے دہ آئی تھی۔

''کون کالم دیکھی ہے۔'' طلہ نے نوالہ بناتے ہوئے بوجھاتھا۔ ''کرن جوہرکیکل ہونہ ہو۔'' ''کرن جوہرکی کل ہونہ ہو۔''

تھی۔ "و تنہیں کیے پتا ہے کہ بیارن جوہری فلم

ہے۔ '' ماریہ نے بتایا ہے ..... پتا ہے اسے تو موویز کے بارے میں سب کچھ پتا ہے۔''

'' سب کھے '' بینانے جس انداز میں کہا تھا کوپنی ہو گئی

طرو ی ایسی است است می انترسٹری ہے۔'' طلانے کہا تھا۔ کہا تھا۔

''الیی و لیی ، بہت پہند کرتی ہے فلموں کو۔'' ''اوراب مہیں بھی مودیز پہند آنے لگی ہیں۔'' طلانے سرسری سا پوچھا تھا۔ اس بے ضرر پہند ہے اسے کیا فرق پڑتا تھا، پھر بھی بینا کے میکے کی زندگی د مکھے کر بینا کواس قدر جلدی مائل ہوتے ہوئے و مکھنا اسے بچھ جیب سالگا تھا۔

میں ہے۔ ''اب ایسا بھی نہیں۔'' مینائے گر برواتے ہوئے جواب دیا تھا۔

مر میں ہے۔ کچھ نہ کچھ اور کسی حد تک کیکن ..... تبدیلی آپکی تھی ، جسے تبول کرنے میں خود مینا کوبھی وفت لگنا تھا۔ کئی ۔ جسے تبول کرنے میں خود مینا کوبھی وفت لگنا تھا۔

سمن کے لیے رشتا آیا ہوا تھا۔ سارے لوگ تھوڑے تھوڑے نروس تھے۔ ہاشم اور حاشر کے کمرے میں تھوڑی بہت ترمیم کی گئی تھی اور اب مہمانوں کو ایک مہمانوں کو مہمانوں کو سیسے بھایا ہوا تھا۔
مہمانوں کوای کمرے میں بٹھایا ہوا تھا۔
عیائے بیش کی اور چلی گئی۔ پیندتو وہ لوگ پہلے ہی کسی تقریب میں کر بچلے ہی کسی تقریب میں کر بچلے ہے تھے سمن کو، آج تو صرف رشتہ تقریب میں کر بچلے ہے تھے سمن کو، آج تو صرف رشتہ



نیلوفر کے کمرے سے جانے کے بعد نینا نے بھی باہرآ کراطمینان کرلیا کہ مہمان چلے گئے ہیں اور پھروہ كرے ميں آكركافي در بشتي رہي تھي۔ " شادی کی رات تو کہا تھا کہ اگر میں تم سے زیاده خوبصورت ہوتی تو تمہاری جگہ بیٹھی ہوتی اور آج اس نے زاہدہ کی ناپسندید کی کو دجہ بتایا کہ جس کی وجہ ہے وہ عاشر کی دلہن نہیں بن سکی تھوڑ اساسوچ تو لے بندہ۔''نینانے مسکراتے ہوئے سوجا تھا۔ تجوزي دمر بعد جب اس نے سمن کو بتایا تو وہ بھی

\$.....\$

ابھی کینٹین میں لڑکیاں رطابہ کواس لڑکے کے حوالے سے تنگ کررہی تھیں سووہ بدمزہ ہوکر وہاں سے کچھ کھائے ہے بغیر ہی اُٹھ آ کی تھی اور کیٹٹین ہے کچھفا صلے پراہے پھروہی لڑ کا نظر آ گیا تھا۔ رطابہ کود کیچ کراس نے ایک مسکراہٹ یاس کی۔ رطابہ کے تو سرکولکی اور پیروں میں جھی۔ " مجمعتا كيا ب، آخركيا مصيبت بي رطابه اے کھری کھری سانے کے لیے آ کے بوھی تھی۔ "السلام وعليكم!" رطابه كے پچھ كہنے ہے يہلے اس لڑ کے نے سلام کرویا۔

"وعليكم السلام!" رطابه كے ليج ميں تندي تھي۔ "كياحال بين آپ كى؟"رطابه كىمزىد كھ كہنے سے يہلے اس نے حال احوال دريافت كرليا۔ رطابه كاول جابا كهاسي فل كرد \_\_ بمشكل اہے آپ کو اس تعل سے روکتے ہوئے وہ پھر پچھ كہنے ہى والى تھى كەرطاب كے دريافت كيے بغير ہى وہ ا پناحال احوال بتار ہاتھا۔

'' میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔'' رطابہ دانت کچکیا کر

و ہے کیا؟" ابھی رطابہ کچھاور کہنا ہی

'' بیراندرمهمان کون آئے بیٹے ہیں..... ذر

''اوہ تو میراانداز ہیجے نکلا۔'' نینانے سوچاتھااور ساتھ ہی نیلوفرے کہا تھا۔

" سمن كارشت لے كرآئے ہوئے ہيں كھ لوگ، پچھلے بلاک سے استے ہیں۔ ابھی آئے ہیں، تم بعد میں مل لینا..... پلیزیہلے مجھے بتا دو.....میراد ماغ

بھٹی کی طرح پک رہاہے۔'' بھٹی کی طرح پکنے کاس کرنیلوفرخوش نینا کا د ماغ بھٹی کی طرح پکنے کاس کرنیلوفرخوش مو کی اور دوسرامهمان بھی ابھی اجھی آئے تھے،سووہ

ان سے بعد میں بھی مل عتی تھی۔

کمرے میں چھے کرنیلوفرنے نینا کو بتانا شروع کرویا کہ کس طرح عاشراہے بہند کرتا تھا۔اس نے بجھے پروپوز بھی کیا تھا، لیکن پیزاہدہ ممانی بھی..... اس نے کیا کیا خواب سجائے تھے۔سب ڈھیر ہوگئے عاشر کے دل میں موجود دردوہ اب بھی محسوں کرتی ہے کیلن ہے بس ہے۔اور نینا کے ساتھ عاشر کی لگادٹ ایک دکھا واہے۔ دنیا نبھانے کا دستور۔

کھے نیلوفر نے مجی بات کی اور کھے نینا کے چرے کے تاثرات ایسے تھے جو نیلوفر کو بات بر مانے پر مجبور کررے تھے اور پچھ نینانے سوال ایے یو چھے کہ بات مزید بردھتی تی۔

اور اس طرح مجيس من گزر گئے۔ نينانے سكون كا سانس لياكه چلومهمان چلے سكتے ہول كے، بچت ہوگئ، دوسراعا شراور سمن کو بتانے کے لیے ایک لا جواب كهاني بھى ل كى۔

اور جب نیلوفرنے نینا کے کمرے سے نکلنے کے بعدمهمانوں کونه پایا تو اے تھوڑ ابہت قلق تو ہوا..... لیکن بیقلق اس خوشی ہے کہیں کم تھا جواہے نینا کو ساری معاشر تی مجبور یوں میں کپٹی عاشر کی پریم تھا سنانے پر ہواتھا۔

(دوشیزه 184)

نہ بہت زیادہ اسٹائٹش ، نہ بہت زیادہ سادہ ، پنگ کلر کا وہ شرارہ رطابہ پر کافی پنج رہا تھا۔ غالب بلیک کلر کے ٹو پیس میں تھا ار بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کوئی با قاعدہ فنکشن نہیں تھا۔ بس یہی تھوڑے سے لوگ ، چندا کی قریبی رشتہ دار ، اور رطابہ کی سہیلیاں اور غالب کے گہرے دوست .....

آج ان کا نکاح تھا۔ رشتہ بکا ہونے کے بعد عارفہ اور زین العابدین کا ارادہ تو ایک ہلکی پھلکی تقریب میں منگنی کرنے کا تھا۔لیکن سیف نے کہا تھا کمنگنی نہیں نکاح کردیا جائے۔

عارفهاورزین العابدین کو پچھ عجیب تولگا تھا بلکہ خود غالب بھی اس مطالبے پر جیران ہوا تھا لیکن انہیں کیااعتراض ہونا تھا۔

'' بنیں ۔۔۔۔۔ متلقی جیسے کیجے بندھن پر میں اپنی بیٹی کے جذبات کا زخ ایک سمت نہیں کروں گا، نکاح بہتر ہے۔ متلقی کی ویسے بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔'' سیف نے شاہین اور سلطانہ سے کہا تھا۔ سیف کی باتوں میں دم تھا، سوآج رطابہ اور غالب کا نکاح تھا۔

ایجاب وقبول کا مرحلہ شروع ہو چکا تھا اور چند کمحول کے بعد مبارک سلامت کی صدائیں سنائی دی تصی ہے اور گپشپ تصی ورگپشپ تصی ورگپشپ کرر ہے تھے۔ نسان کی سی سیٹ اس لیے مینا اور نینا ان کے پاس ہیں تیمی تھیں سیف، شاہین اور سلطانہ بہت مطمئن نظر آ رہے تھے۔ زین العابدین اور عارفہ بھی بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ خالب ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ نینا اور مینا این جگہ خوش تھیں۔ الکوتا بیٹا تھا۔ نینا اور مینا این جگہ خوش تھیں۔ الکوتا بیٹا تھا۔ نینا اور مینا این جگہ خوش تھیں۔ اس کا رزندگی کی او نجی تیجی کمھنا ئیوں پرسفر کرتے اس خوبصورت ناولٹ کی چوشی قبط ماہ فروری اس خوبصورت ناولٹ کی چوشی قبط ماہ فروری

جاہتی تھی کہ اسے پیچھے سے سینڈلوں کی ہلکی ہلکی گھٹ پٹ اورلڑ کیوں کی گپ شپ کرتی مرحم آوازیں سنائی دیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی اپنی میٹس جنہیں وہ کینٹین چھوڑ کرآئی تھی ،آرہی تھیں ۔

رطابه کا دل جا ہا بھاگ جائے کیکن اب تو بلاسر پر آچکی تھی۔ رطابہ کو اپنی طرف دیکھ کر ان لڑکیوں نے بھی مسکرا ہے پاس کی معنی خیز مسکرا ہے۔۔۔۔۔ اب کی بار بھی اس سے گئی تہ میں بار

اب کی بار بھی پاس سے گزرتے ہوئے ان لڑکیوں نے کھنکھارا تھا، ساتھ میں معنی خیز مسکراہ اور معنی خیز نگاہیں بونس میں دی تھیں۔اس کے علاوہ ان کے آگے بڑھنے کے بعد چندلڑ کیوں نے انہیں مڑمؤکر بھی دیکھا تھا اور ہتک کے احساس سے رطابہ کا رنگ مرخ ہوگیا تھا اور اس نے مٹھیاں تھیجے ہوئے گھور کراس لڑکے کودیکھا تھا۔

اس سے پہلے کہ وہ پچھ کہتی، وہ لڑکا بول پڑا۔
'' میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ سے
شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دو دن تک میری مدر
رشتہ لے کر آپ کے گھر آرہی ہیں۔' غالب نے
آرام وسکون سے تھہر کھہر کر کہا تھا۔ رطابہ کا غصہ
وھرے کا دھرارہ گیا۔ بے ساختہ اس نے دو تین بار
بڑے زور سے پیکیس تھیں۔

☆.....☆

" میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دو دن تک میری مدر رشتہ کے کرآپ کے گھرآ رہی ہیں۔ "اس فقر سے کا تشکیل میں غالب کو ایک ہفتے سے او پرلگ گیا تھا۔ ول کا معاملہ تھا، دل کی مانی تھی غالب نے ، کیونکہ دل تو آخر دل ہے۔ دل کی نہ مانتا تو کیا کرتا۔ اس نے رطابہ سے ڈائر یکٹ بات کی تھی۔ رطابہ سے

عارفہ نے زاہرہ سے رابطہ کر کے سیف کے گھر



WWW.PAKSOCIETY.COM

میں ملاحظہ فرما تیں)





أس كور فاقت كامفهوم اورا بميت مجحف مين بهت دير بهوكي بهي تو وه عمر بحر Travel Alone ى كرتى رى \_ يظاهراً سى كى زندكى كلولول سے بجى اور مبكتى بوكى تقى \_مكراندر كاخلا ..... يج توبي ہے کدرواں دواں زندگی میں اُس نے ان چیزوں کو تا یا کربھی پچھالیا خاص خلامحسوں نہیں .....

### ماضى كا قصاص اداكرتى أيك يادگارتحرير، افسانے كى صورت

ہائے اب تو واقعی صبح کرناشام کالانا ہے جوئے شیر کا أس كى سمجھ ميں تھيك تھيك آ سميا تھا۔ ورند يہلے تو دن چهوتا اور کامول کا سلسله دراز، وه الیی می زندگی گزارتی آئی تھی ،اس کی عادی تھی مگراب جب قویٰ تھک سے گئے تو وقت الاسٹک کی طرح تھینچتا چلا كيا-اب بھى وة سارے كھركے سوئے رہنے برعلى الصح أتحرجاتي بهرأس كالهمز يترسه بهي بهي أسك بہوجھنجلاتی ہوئی اینے کمرے سے باہرآئی۔ "كياباي آب تجي اتي مي أخ كي أخ كيس - آج تو

اتوارے۔ ' وہ زورے جمائی کیتے ہوئے ہو چھتی۔ " كه حيا بي تقا آپ كو-" أس كا جعلايا موالهجه یکار یکار کرکہتا اُسے ناکلہ کے بیٹے نے اٹھا کر بھیجا ہے۔ منے بھی خوب ہوتے ہیں۔ایے بوڑھے ماں باپ کو این جیس این بیوی کی ذمه داری بخصتے بیں کیوں؟ اس کا جواب وه لا که تاویلیس ڈھونڈیں مگریہاں تو نہ ہب کی جا در بھی انہیں تحفظ نہیں دیتے۔ وہ جھلائی ہوئی بہو کی طرف دیکھتی اور آ ہتہ ہے کہتی۔''نہیں تم سوجاؤ۔''

نائلہ ہونہی کتابوں کی ریک پرجھی کتابیں الث ملت كررى مى ، يى كى أس كاروز كامعمول تقاروه کوئی تا کوئی کتاب بالآ خر ڈھونڈ ہی لیتی تھی، دوبارہ سہ بارہ پڑھنے کے لیے۔اس کے علاوہ اُس کے یاس اورکوئی مصرو فیت بھی تو تہیں تھی ، پھر بھی دن تو مسى ندكسى طور كزر بى جاتا تقامكر رات ..... أف رایت جانے اب اتن کمی کیوں ہونے لی تھی۔رات آتی تو اُسے ایک سزا کی طرح لگتی۔ بھی جھی تو اُسے جنيد پررشک ساآتا۔وہ کتنی گہری نیندسوتا تھا۔وہ بار باراً مُحْتَى ، بيٹھتى ، مہلتى ، گھنٹوں كيٹی توبداستغفار كرتى۔ بلي بلك كر كفرى ويمحى مكرأس بميشه وقت رينكتا ہوالگتا۔ ویسے تو وہ ہمیشہ ہی کم سونے کی عادی تھی۔ ہوتی بھی کیوں نہ، ابھی پڑھ ہی رہی تھی کہ جاب کا سلسله شروع ہوگیا۔ پھرتو وہی معمول سبح سبح اُتھو، بھاکم بھاگ تیاری پکڑو۔ وقت کے کمے کمے کا حساب رکھنے کے باوجود جانے کب سبح ہوتی تھی، ب شام ۔وقت ہاتھ سے پھسلا جاتا تھا اور اب







کان اب کم بی نتے تھے۔ وہ بہت کوشش کرتی تھی کہ آ واز نا ہو مکر اس سے ہمیشہ انداز ہے کی خلطی ہوجاتی تھی۔کوئی ٹاکوئی چیزاس

بهوايك لفظ كم بغير مزجاتي تكرأ سي اندازه تفا کہ وہ چڑچکی ہے۔'' پہلے اُٹھادیتی ہیں پھر کہتی ہیں سوجاؤ۔'' وہ شاید کچھ برڈبرداتی بھی ہے تکر اچھا تھا

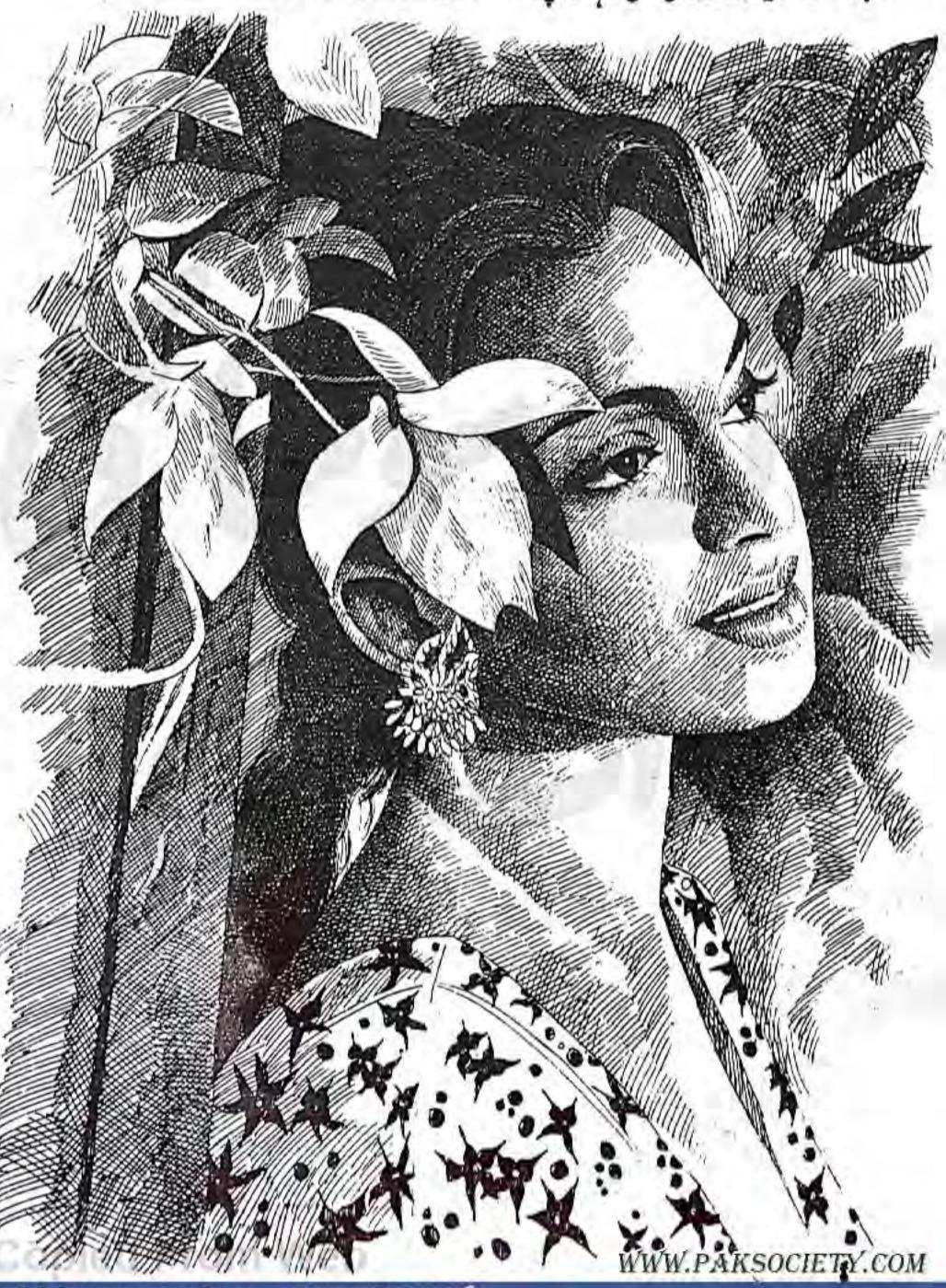

کے یاؤں لکنے سے گرجاتی یا پھر ہاتھ سے کوئی برتن چھوٹ جاتا وہ گھبرا جاتی تو ادر بھی مشکل ہوجاتی۔ صبح چائے کا آیک کپ اُس کی کمزوری تھا۔ وہ یاد کرتی کیسے وہ ایپے دفتر میں جاتی ہی تھی تو مجھی ہاشم بھی اسلم فورا كرماكرم جائے ياكانى أس كى تيبل پرركھ جاتے تھے۔ وہ تو ہمیشہ سب ہے کہتی آئی تھی کہ مجھ سے پچھ بھی پکوالو مگر جائے یا کافی میں بھی اچھی تہیں بنانی۔وہ تو عادی تھی کہ کوئی سر وکرے اور بار بار کرے۔

35 سال كاعرصه كم تونبيل موتا عاديس بنانے ادر بگاڑنے میں ،سوأس كوطلب ي ہوتي تھي۔ پھروہ خود کوناروک یاتی مگر اِس کوشش میں بھی بھی تو جائے کی لیتلی ہی ہاتھ سے چھوٹ جاتی۔ یاؤں جلنے کی اذیت اُسے بلبلانے پر مجبور کردین مگر وہ ضبط کی انتهائي منازل طے كرتى رہتى، اپني آواز ديا ليتى \_وه کب کسی کو زحت دینا چاہتی تھی مگر کیتلی گرنے ک آ واز خاموش کھر میں کونے تی جاتی اور إدهر اُدهر سب ہڑ بڑا کراُٹھ جاتے۔

جنيد كو بھی تو يہي گلہ تھا كہ ايك توتم ميں قرار بالكل تہيں، يارہ سانجرا رہتا ہےتم ميں ، يجھ خيال کرو۔ابتم پہلے جیسی مہیں۔ کم از کم چھٹی کے دن تو سونے دیا کرو بچار یوں کو۔ ''اس کی تقریر جاری رہتی اورنا ئله سوچتی که میں کہاں کسی کو بے آ رام کرنا جا ہتی ہوں ۔ میں تو خود کو بھی سلانا جا ہتی ہوں، گہری اور پُرسکون نیندمگر کیا کروں ..... نیند ہی روٹھ گئی ہے۔' كہيں اندرے آواز آئی۔"" تم نے قدر ہى نہیں کی آسانی سے مل جانے والی چیزوں کی۔ یاد و حوند نی تھیں کہ کیسے نیند بھگائی جائے۔ " بس اس خیال کا آنا ہوتا کہ پھرتو کسی کے کیے ہوئے جملے ہولے ہولے سنائی دیے لکتے '' مجھے تہماری مجمع خیزی کی عادت بہت اچھی لکتی

ہے۔فریش ایئر کے مزیے لیٹا.....ون کا آغاز اچھا ہوتو انجام بخیر ہوتا ہے۔

" کھاندازہ ہے مہیں سب تہاری بیاح صح کھٹر پٹر سے کتنے ڈسٹرب ہوتے ہیں؟" جنید کی آوازأ عال مين سي لالال-

وہ جنید کی سنخ باتوں سے اتن پریشان مہیں ہوتی تھی جتنی اذیت اُسے بیآ ہتہ سے پیار بھرے کہتے میں کیے ہوئے الفاظ دیتے تھے۔ آنسوؤں کوراستدل جاتا۔

''ایک تو تم ذرا ذرای بات پر رونا دھونا شروع كردين مو- بوزهى موكتيل مرميچورتبيل مويا تيل-"وه چر ساجاتا۔وہ اُس کی کوئی بات جیس س رہی ہوئی۔اُس کے کانوں میں تو جب بیسلسلہ شروع ہوتا تھا تو جیسے ماضی کی کتاب کھل جاتی تھی ایک کے بعد دوسرا.....

" تمہارا ول تو بالكل چرا جيسا ہے۔ كوئى بھى بات ہوآ نسو بلکوں پر دھرے رہتے ہیں۔سوچتا ہوں میں تہمیں خوش بھی رکھ یاؤں گایا تہیں۔' ''احیمااب بس بھی کرو۔'' جنید کی جھلائی ہوئی

آوازأے حال میں سی اللہ لالی۔

پھر جب بیٹے، بہویں اور بچے اُٹھ جاتے تو پھر شور میں آ واز دب جاتی، وہ بھی کچھمکن می ہوجاتی۔ بینے اُسے زبردی ناشتے کی میز پر تھییٹ لاتے۔ وہ اینے خاندان میں گھر کر بھول جاتی مگر بھی بھی وہ جب لؤ كفيرًا كركرتي ياذ رائبهي وْس بيلنس موتى توبيغ جيخة '' آپ کوکتنی د فعہ مجھایا ہے آ ہتہ چلا کریں مگر آپ بہت تیز چکتی ہیں۔''بہویں کہتیں۔ "اى جى آپ أتھى بى كيوں بيں \_جب آپ ہے کہا ہے ہمیں بلالیا تیجے اگر کچھ جا ہے۔'' جنید تو

ارے اس جلدی بازی میس تم کونی بڑی وڈی تروابليتين توسمجھ لينااب وہ ٹھيک تہيں ہويائے گی۔ پھر بستریریوی ہائے وائے کرتی رہنا۔ 'اور پھروہی

ہیں اور پھر جیسے ایک خیال نے اُسے کڑی گرفت میں لے لیا۔ وہ احتساب کے مل سے گزررہی تھی لیکن بھلا اُس نے کیا کیا تھا۔ وہ تو خودا پی نظر میں اورسب كي نظر مين ہميشه معتبر ہي رہي تھي اچا تک خود کواین ہی عدالت میں سزاوار لگنے تکی۔ پھریپر سزار کی تهیں اس کی چیمن بردھتی رہی ، ون ہو یا رات مسلسل میجو کے لکتے رہے۔جسم توانا ئیاں کھور ہا تھا مگر د ماغ تواب بھی تیز تیز چلتا تھا۔اُسےمشورہ ملاء مجھے معانی ما تک لینی جاہیے۔اعتراف کرلینا جاہے۔' " كس بات ك معافى ؟ كيسااعتراف؟" سوال وجواب شروع ہو گئے۔ " كيا كهوگى أس سے، كب اور كيسے كهوگى؟ برسول ہے تو کوئی رابطہیں رہا، کر چہوہ قریبی کزن تھا۔' مکر وقت نے سکے رشتوں کو بھی خاصہ بیگانہ كرديا ب اور پھراس رشتے كى ۋورتو كب ہے أس کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی، بالکل ایسے جیسے گیس کے غبارے کی ڈوری۔ اُن لوگوں سے تو اب شاید یورے گھرانے کا ملنا جلنانہیں تھااوراُس کا کس سے مکنا جلنا باقی رہ گیا۔جنید کو کہاں پسند تھا اُس کے رشتے داروں سے ملنا اور اُس کے خود اینے پاس بھی کہاں وفت تھارشتہ داریاں نبھانے کا۔وہ تو بس وفت کی رو میں ہے چلی جارہی تھی۔

کھر جب اذیت نا قابل برداشت ہونے لگی تو کھر معافی کا خیال آنے لگا۔ کس سے فون نمبر مانگتی ہوں مگر ہمت ہی ناہویائی۔

وہ رات رات ٹھرسوچتی۔ عجیب سا احساس تاسف تھا،وہ سنگسارہوتی۔

وہ بھی تو قاتل تھی ،احساس کی قاتل۔ وہ بھی تو مقتول تھا جذبوں کا خوبصورت جذبوں کا مقتول اور بیہ جذبے بیدار بھی تو خود ناکلہ نے ہی کیے تھے۔ وہ دوست تھا، قریبی کزن تھا۔ بجین کا

مدهم سالهجه بين قريب ب سائي دينا. "ارے کہیں چوٹ تونہیں لگی۔ایک توتم بس اتی جگه یا ؤ که گرسکوفورا گرجاتی مواور میں مولتار ہتا ہوں۔'' وہ بھی بھی سوچتی ہے جملے تو وہ کب کے بھول بھال چکی تھی۔ زندگی کے کتنے ہی شب وروز ماہ و سال بنتے گزرتے گئے بھی بھول کربھی اُسے پچھ یاد نه آیا۔ بیٹے بیچے کہتے تھے وہ تیز چلنے بلکہ بھا گنے کی عادی تھی۔ جنید بھی ٹھیک کہتے ہیں وہ جلد باز ہی تو تھی۔جلدی جلدی بھاگ بھاگ کرسب کچھ فورا مل جائے۔ وہ حریص تھی۔ زیادہ سے زیادہ ،سب کچھ فوراً اُس نے حاصل بھی کیا۔ زندگی کامیابیوں اور ر بوارڈ ز سے بھی سنوری تھی۔ کیا تہیں ملا۔ اچھا خوبصورت سجاسنورا پوش علاقے میں گھر، ہمیشہ برانڈ نیوزبردست بوی گاڑیاں پھر اوپر والے کے کرم سے بیج .... وہ بھی بیٹے اور ایسے کہ دنیا رشک كرے يتعليم ، تهذيب اور سعاوت ميں مثالي ، أے توخود يربھى بہت نازتھا۔آب،ىآباس كاندر ہے طمانیت کی سرشاری اور فخر کی تاجداری ساس گئی تھی۔ دنیا کو هیجتیں کرتی ، محنت کرو، زندگی کو پلان كرو،خوبصورت بناؤً" فوراً اپنا حواله ناتھى دے تو اندرکہیں بیاحساس جا گیاتھا۔"میری طرح۔"

پھر پتائبیں وفت کی کیسی کروٹ تھی کہ اُس کا تیز انداز آ ہت ہروی میں بوں دیے پاؤں بدلا کہ اُسے احداس تک ناہو پایا، وہ شنجل جانے کی شعوری کوشش کے باوجود ہے انداز غلطیاں کرنے گئی۔ بھول انتہا درجے پر پہنچ گئی۔ چیز رکھتی کہیں تھی، ڈھونڈتی کہیں تھی۔ درج پر پہنچ گئی۔ چیز رکھتی کہیں تھی، ڈھونڈتی کہیں تھی۔ دن دن بھرالماریاں کھولے چیزیں تلاش کرتی مگرکل کی رکھی چیز بھول جاتی اور یہ برسوں پرانی یا تیں مگرکل کی رکھی چیز بھول جاتی اور یہ برسوں پرانی یا تیں لیوں بادآ ہے جا تیں جسے کل کی مات ہو۔

یوں یادآئے جاتیں جیسے کل کی بات ہو۔ شروع شروع میں وہ خود پر ہنستی تھی ، اندر ہی اندر مگر پھراُسے خود احساس ہونے لگا کہ بیہ کچھ ناریل

دوشيزه (189)

كرنى ربى يە بظاہراس كى زندكى چولوں سے بحى اور مہلتی ہوئی تھی۔ مراندر کا خلا ..... یج تو یہ ہے کہ روال دوال زندگی میں اُس نے ان چیز وں کو تایا کر مجھی کچھے ایسا خاص خلامحسوں تہیں کیا ،بس بھی جھی ایسے جیسے تیز تیز چلتے ہوئے لکے کہ کوئی ایک آ دھ ہارٹ بیٹ شاید مس ہوتی ہے۔

اول ہوں بھائے رہوبس بھائے رہو۔ محبت تو اُس کی سمجھ میں بہت بعد میں آئی ، اپنی بھی اورجنید کی بھی۔ وقت کی تفوکریں سب کوسب پھھسمجھا دیت ہیں۔اُس نے اپنی بہن سے اس وقت کہا تھا۔ " جنید کا کسی ہے کوئی تقابل نہیں اور اُس ہے دو کمروں کا جھوٹا ساتو تھرہے اُن لوگوں کا۔'' ایسا كہتے ہوئے وہ بالكل بھول كئ تھى كدأس دو كمرے اور دالان نے اُس کی انسیت اور محبت کے کتنے ہی منظر محفوظ کیے تھے۔ وہ تو اپنے ہراس سے متعلقہ جذبوں کو کہیں سلا چکی تھی۔ اور اُس نے کہا تھا کہ بھی تم جنيد كا كمرد يجينا كياشا ندار كمرب أس كا-" مرآ بی تعلیمی کحاظ ہے تو دونوں ہی ایک جیسے ہیں اور جاب بھی بس ایک ہی جلیسی ہے۔" بہن چھوٹی تھی مراہے سمجھا ناجا ہی تھی۔

'' ہاں مرصرف جاب پر ہی تھوڑی اتھار ہے اُن کے کھر کا۔ارے اُس کے والد کا بہت چلا ہوا اچھا کاروبارہے۔ پیسے کی توریل پیل مجھو۔'' مہلی تھوکرشاوی کے دوسرے بی دن ولیے میں لکی جب خوداس کے وجود ہی سے صدورجہ لا پروالی برتی می \_أس كے خاندان كوكيا يروثوكول ملتا؟ پھر وو دن بعد بی سسر صاحب شادی کے اخراجات کی فہرست اٹھائے تاکلہ ہے اُس کے بنگ ا کاؤنٹ کی تفصیل یوچھ رہے ہتھ۔ یہی تہیں جنید نے اُس کے جارروز بعد ہی یو چھا۔ " أف! بواخرجه موكيات تهاري سيري كب

سانھی تھا۔ ہروفت آنا جانا، ہمی نداق..... مگر اُس نے کسی اور جذیے کا اظہار تہیں کیا تھا۔خود وہ بھی تو جلد بازتھی۔اس نے خودہی بتاویا کہتم میرے دل میں سے ہو۔ سوتے جامعے بس تہارے ہی خواب ہیں۔ تم میرے کیے پوری دنیا ہو۔"

وہ جیران ساسنتا رہا پھرمست ہو کیا۔خوشی ہے نهال موكميا حاباجا نا اورا تناجا بإجانا ..... وه عمر بهي اليي هي رنگ ،خوشبو، جاند، جاندنی، گانے ،قلمیں خوشیوں کے سب رنگ، برنگ ای ترنگ اور وه اُس خوبصورت جذبے میں مسلسل رنگ بھی تو بھرتی رہی۔اُس وقت وہ یوں محسوس کررہی تھی کہ زندگی تو بس یہی ہے۔

محنکنانے کو جی جاہتا، سجنے سنورنے کو جی جاہتا اور أے ستانے کو جی جا ہتا تو وہ ہمیشہ اپنے ول کی تابع تھی۔ تو پھر جب ول نے راستے بدلے تو اس نے آسانی ہے بدل کیے، مروہ اُلچھ کررہ گیا۔ پریشان موكيا\_دو زادو زا آيا\_

" کیا ہوا ہے! اتنی بے رحی؟ ایسے کیوں کررہی ہو۔ جھے سے چھلطی ہوگئی ہے۔معاف کردو جھے۔ ویکھومیں اینے کان چکررہا ہوں۔" وہ شاید ایسے ہی کوئی چھوٹی می بات سمجھ رہا تھا مکر پھرجلد ہی اُسے اندازه موكيا\_وه يريشان موكيا تفا\_

'' بچھے بیرمزانا دومرجاؤں گا۔'' وه کہاں س یائی اور مجھ یائی۔وہ تو بور پورسی اور رنگ میں رنگ چکی تھی۔اُ ہے لگ رہاتھا وہ تو بس بچینا تھا میرا، محبت تو مجھے اب ہوئی ہے، جنید ہے۔ مجی محبت، جنول تقی جنید کی محبت ۔ اُس میں تپش تھی۔ وہ اُس کی محبت کی طرح دھتی ہی کہاں تھی۔

وہ محبت کو شاید بھی جھی ہی نہیں، جھی تو اُس کا وامن محبت سے خالی ہی رہا۔

أس كور فافت كامفهوم اورا بميت بجھنے بيس بہت دير مولى بحى تو ده عمر بحر Alone انى

WWW.PAKSOCIETY.COM

Copied From

كريدك مولى ب- "وه مكابكاره كى-مرید سے تھا اُس نے پیچے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تو اب کیوں؟ یہ بردا سا سوالیہ نشان اُس کے وتنن يربوجه تقا\_

شاید ہوئمی وقت سب سے حساب لیتا ہے۔وہ قائل تھی، جذبوں اور احساسات کی قاتل، کسی کے اعتادی قاتل کیونکہ اُس نے سناتھا وہ بہت بدل کیا ہے۔ بیوی ہی جیس بیٹیاں بھی انتہائی آ زاد خیال اور ماڈرن ازم کا شکار ہیں۔اُن کے پہناوے،اُن کے اندازلوكون كواجهج نبيس لكتع تصر جبكهوه كهتاتها\_

" مين حابتا مول تم بميشه يول بي رمو-" وه اہے ہاتھوں میں اس کے چھوٹے سے ہاتھوں کو چھپا مرکہتا۔ 'ایے جیسے میں مولی۔'

عورت كو بميشه برى نظر سے بھى بيانا جا ہے اور مرد اس کے لیے پناہ گاہ ہے۔ وہ تو نوکری کرنے کا بھی مخالف تھا کیوں بلا ضرورت کی جائے گھر محفوظ ہے چا در اور جار و بواری بی تحفظ کی نشانیال ہیں۔ وہ تو جاب لینا پسند کرتا تھا۔ پھراب وہ ملی زندگی میں ایسا كيوں كرر ہا ہے۔ جب أس نے سنا تھا تو سوجا تھا كه لوگ بدل جاتے ہیں مراب سوچی تھی۔ شاید اُس کا عورت پرے اعتبار بھی حتم ہوگیا تھا۔ کیا فائدہ جب ائے سیب میں بدرہے ہوئے بھی نے ٹھکانے و حوند نے آتے ہیں تو پھر جو جاہے کرے اُس کی مِرضی۔اتنے خیال ،اتن محبت کے باوجود بھی .....تو پھر سمى روك توك كى ضرورت بى كيا ہے۔شايدوہ چركسى ہے محبت ہی نہ کریایا ہو۔ وہ شاید سیا تھا۔ اُس کی بے تابیان، اس کی بے قراریاں ..... پھر جب اس کا دل الو المرجوملاوه بهي مندل موايالميس؟

بالبين، جواني كى جولانيوں نے خوداس سے كيا كيا كردايا، اب بداحياس أے بچوكے ديتا تھا۔ وہ تو بھی بیار بھی نہیں بڑی کہ کچھون بستر پر کیٹی رہتی، کچھ

سوچتی ساچتی بس محاکتی رہی، محاکتی رہی۔ ایک ون اور اتنے کام، عادت ہی بنالی تھی۔ یاؤں میں چکر، سرمیں سودا۔ بیکرلوں وہ کرلوں مکرسی سے معافی مانکنی ہے، کوئی دیت وقصاص ڈیو ہے .... بیخیال تو أے بهی بحول کرمجی تبین آیا تھا پھراب کیوں؟ اب کیوں رات میں فائل کھل جاتی تھی اور دن میں خود اپنے کہے ہوئے الفاظ اپنے کیے سرا تجویز کرنے لکتے تھے؟

شایداس کے اندر کا اجھا انسان ابھی مراتبیں تھا۔ وہ قاتل کسی کے اعتماد کی ،کسی کے خوبصورت جذبوں کی مکسی کے احساس کی مکر اُس کی ویت و

قصاص كيسے اوا مو ..... وہ میے ہے تو کمزور نہیں تھی مگر پید کیا ہر کم کا مداوا كرسكتا ہے؟ ہراؤیت كا مرہم ہے۔ وہ سوچى، رولى اوررات رات بحرير يشان رمتى-

وہ کیا کرے؟ وقت کے پہنے کو چھے کیے لائے۔معانی مانکے تو کیوں کراور مانگ بھی لے تو وہ سارے اذیت ٹاک ون ، وہ کر بناک را تیں ..... أس كااعتاد بحال بوجائے گا كيا؟

وہ تو ہمیشہ کہتی تھی بیجاری عورت مظلوم ہے، معصوم ہے۔ فطر تا نرم مزاج اور حساس ہے مرکبا ہے فل دانستہ یا نا دانستہ اُس کے اور اُس کے جلیمی سب عورتول کے ذھے ہیں۔

جوانی د بوانی ہوئی ہے۔ جذبوں کی منہ زوری جانے کیا کیا کراڈ التی ہے۔

مرسوچے کی کواذیت، دکھ دینے، تکلیف پہچانے کا قصاص س س برے؟ كيا وہ لوگ جوزندگى كى شاہراہ پر قدم رکارے ہیں،اس سے فی عقے ہیں؟ مرکباں؟ اس اذیت يرست معاشر عيس جهال انساني جان قدرو قيت كهوچكي مو كول ايك معصوم بي كے دونوں بازوكى آ رامشين سے كاث كر كھينك سكتا مود مان ول جيسى بے قيت چيز كا كيا مول؟ 公公.....公公



## المحاورة

وه وقت سے خوفز وہ تھی جو بہت تیزی ہے گز رر ہاتھا۔ بلکہ سدر ہ کو بیدڈ ربھی ستار ہاتھا كتعليم عمل موتے بى اس كے والدين نے آئے ہوئے رشتوں ميں سے كى ايك كو منخب كركاس كووداع كرنے ميں دينيس لگاني۔ووتو يملے بى اے يو نيورش .....

#### عورت اورمرد کی نفسیات سے جڑا ایک سے ،افسانے کی صورت

" عورت اور بلی میں کوئی فرق نہیں ہے۔" شامی اورسدرو کی اکثر بحث ہوتی تھی۔'' بلی کو جب تک پیارے پکارتے رہو، وہ آرام سے بیٹی رہ کی۔ جہاں آپ نے اس کی مرضی کے خلاف بات کی۔اس کے پنجے باہرآ جا تیں گے اور ایس کیند توز نظروں ہے دیکھے کی کہ مانواینے پنجوں ہے آ تکھیں الكال كي"

"ال تو سے ہے تا۔" وہ اس کی بات کی تائید كرنى ،اغداز جرانے والا ہوتا۔ "اب دیکھوتا، بلی كتنا معصوم سا جانور ہے۔ وہ چپ جاپ بیٹھی رہتی ہے اور این حفاظت کا حق تو ہر جاندار کو حاصل ہے، چاہے دہ عورت ہویا کی یا پھر .....کوئی اور جا تور۔اور تہاری یہ بات بالکل غلط ہے کہ بلی اینے مالک کی آ عصي نكال لتى ہے۔ "تائد كے ساتھ ساتھاس کے افکار کی تغی بھی ضروری تھی۔

"نه مانو بھئ، من نے توجوتشبید دی ہے اس پر ول وجان سے قائل ہوں کہ عورت اور بلی میں کوئی

"اگرتم ایها بچھتے ہوتو....." سدرہ نے ایک لمحہ توقف کیا۔ بھی بھارشامی کوچڑانے میں اور اس کے ساتھ کی لاحاصل ی بحث کرنے میں اسے بروا مزہ آتاتھا۔

''عورت تو تمهاری ما<sup>س بھی</sup> ہے اور ..... تمہاری بہن بھی ایک عورت ہی ہے تا۔"

" بن ..... بس مال بيني كارشته يا جهن بهاني كا تاتا بلی یا بلے کے زُمرے میں جیس آتا۔" سدرہ اے چڑانے میں کامیاب ہوہی جاتی تھی۔

'' چلو، ان رشتوں سے ہٹ کر دیکھو، تب تو وہ عورت بی ہے تا۔ "سدرہ اے قائل کرنے کی کوشش

تم جومرضی کہتی رہو۔ "اندرے وہ شاید قائل ہوجاتا ہوگا مر ہارتا مرد کی سرشت میں نہیں ہے۔ مين اين بات يرقائم مون-'اور،مردوں کوتم کس جانورے تشبیہ دو گے۔''



ملاتی ہوہم مردوں کو۔' وہ قبقہدلگا کر کہتا۔ '' میں تو ہرگز ہرگز بھی کسی انسان کو جانور ہے ملانے کے حق میں نہیں ہوں۔''وہ بحث سمیننے کی کوشش

وہ اے زیج کرنے کا ایک اور موقع ڈھونڈتی " ہے۔۔۔۔ ہا بھی جومیں نے کہنا تھا کہدویا اب بیتہارا کام ہے۔ دیکھتے ہیں تم کس جانور سے



کرتی۔ یہ بحث مباحث تب کی ہاتی ہیں جب ان کے تعلقات بہت اجھے ہوا کرتے تھے محراب .....

یو نیورش کی آ زاد و نیا میں دل بھی آ زاد ہونے کو

ہمکتا ہے۔ ای آ زادی کی چاہ میں سدرہ کا دل ملک
احتام کا امیر ہوگیا۔ گریس فل ساشا می سدرہ ہے ایک
سال سینئر تھا مگر ڈیپار ٹمنٹ تو ایک ہی تھا۔ سو کہیں تا

کہیں ٹاکرا تو ہو ہی جاتا تھا۔ سدرہ کا چیچے چیچے اسے
د کھنا ملک احتشام کو بھی نظر آ گیا اور وہ مونی می صورت
ملک احتشام کے دل میں بھی اُٹر گئی۔ یو نیورٹ کی فضا تو
دیسے ہی بڑی رکھین اور رومانوی ہوتی ہے۔ ایس
سازگارفضا میں محبول کو پروان چڑھتے دیر نہیں گئی۔ کچھ
سازگارفضا میں محبول کو پروان چڑھتے دیر نہیں گئی۔ کچھ
جھپاتے ، کچھ بتاتے ان کی محبت کی خوشبو چارسو پھیلنے
کی۔ محرمیت کے متوالوں کو اس بات کی پرواکب تھی۔
وہتو ہیں اپنی دنیا میں گھ

سال کیے گزرا با بی نہیں چلا۔ بچھڑنے کی محری آئی تو انہیں ہوش آیا۔

و فکرمت کروسدرہ، میں تہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بہت جلد این گھر والوں کو تمہارے ہاں سکتا۔ بہت جلد این گھر والوں کو تمہارے ہاں سمیجوں گا۔ "شامی نے اسے سلی دی۔

وہ سے کہتا تھا، وہ واقعی سدرہ کے بغیر جیس رہ سکتا تھا۔وہ اپنے گھر والوں کوتو سدرہ کے ہاں نہ بھیج سکا۔ البتہ اسے یو نیورٹی ہی ہے جاب کی آفر آئی تو اس نے اسے تبول کرنے میں ایک منٹ کی در نہ لگائی۔ حالا تکہ اس کے مستقبل کے ارادوں میں کیکچررشپ کہیں بھی موجود نہیں تھی مگر محبت سب کچھ کروالیتی ہے۔ان کی محبت کا سفرایک مرتبہ پھرشروع ہوگیا۔ اس سفر میں اب سدرہ کا ایک ہی مطالبہ تھا۔

" شامی این کھر والوں کو جلد از جلد ہارے معمد "

وہ وقت سے خوفز دہ تھی جو بہت تیزی ہے گزر

رہا تھا۔ بلکہ سدرہ کو یہ ڈربھی ستارہا تھا کہ تعلیم کھل ہوتے ہی اس کے والدین نے آئے ہوئے رشتوں میں ہے کسی ایک کو منتخب کرکے اس کو وداع کرنے میں در نہیں لگائی۔ وہ تو پہلے ہی اسے یو نیورٹی ہی بیخ کے خلاف تھے اور صرف اس کی ضد کی وجہ سے اسے پر بیوں نے ہوئے ورض کی ۔ حالا نکہ سدرہ کی دونوں پر صنے کی اجازت وی تھی۔ حالا نکہ سدرہ کی دونوں مرکبی بہنوں نے یو نیورٹی تو کیا کا کی شکل بھی نہیں و کی میں اور کھے تھے۔ ویکھی تھی۔ کی تو سدرہ ہی تھی جو علم کی تلاش میں یو نیورٹی تک رونوں میں دونوں بھائی جھوٹے تھے۔ دونوں بھائی جھوٹے تھے اور سدرہ کی دونوں بھائی جھوٹے تھے دونوں بھائی جھوٹے تھے۔

دوسری طرف شامی تین بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ اپنی محنت اور ذہانت کے بل ہوتے ہروہ آج ای یو بنورٹی کے شعبہ تدریس کا حصہ تھا اور آگے اس کا ادارہ می ایس ایس کرنے کا تھا۔ ٹدل کلاس سے تعلق رکھنے والوں کے لیے مقابلے کا امتحان پاس کرنا شاید زندگی کی سب سے بڑی کا میابی ہوتی ہے۔ اور وہ اس کا میابی کے لیے پُر امید بھی تھا۔

"شای آخر کب تک تم اینے گھر دالوں کو بھیجو کے۔" فائل سسٹر کی ڈیٹ شیٹ آئی تو وہ شامی کے پہانوں پیچھے ہی روز روز کے بہانوں پیچھے ہی روز روز کے بہانوں سے اُکٹا گیا تھا ای لیے اس نے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کرلیا۔

"میرے گھر والے راضی نہیں ہورہ ہیں سدرہ۔" اس نے بالآخر تھے تھے لیج میں بم پھوڑا۔" امی میری شادی اپنی جیجی سے کرنا چاہ رہی ہیں۔لیکن تم فکرمت کرو۔ میں انہیں راضی کرنے ک کوشش کررہا ہوں۔اور انہیں راضی ہونا ہی پڑے گا۔"اس نے قطیعت سے کہا۔

اور یمی پر یقین لہجہ سدرہ کے ول میں اُمیدوں

ووشيزه 194

ہے۔ 'اس نے چند کمھے تو قف کیا پھراس کی آتھے ول میں ویکھتے ہوئے بولا۔

عربيه بات بإدر كهنا كرتمهار بغيريس زنده تورہوں گا تمر..... جی تبیس یا وُں گا۔''

☆.....☆

اور وہ بے وقوف عورت، ازل کی احتی عورت پھر ہے ایک مرد کی باتوں کے جال میں پھنس گئی۔ اس نے بہن کے ذریعے مال کوکہلوا بھیجا۔ " شای کے رشتے پر غور کرلیں۔ میں وہیں شادى كرناجا مى مول-"

اوربیٹیاں جبایے منہ سے سی مردے شادی كى خوابش كا اظهار كريس تو والدين كواين عزت بچانے کے لیے خاموش ہونا ہی پڑتا ہے۔ مگر خاموش ہونے سے پہلے مال نے بینی کو سمجھانے کی بہت كوشش كى-اسے آنے والى زندكى كے نشيب وفراز ہے آگاہ کیا۔ مگر وہ سجھنے کی کوشش کرتی تو ضرور سمجھ جاتی ۔ مراس کی مجھ داری برتوشای نے اپن مجھے دار باتوں سے پی باندھی ہوئی تھی پھروہ کیسے جھتی۔ سونہ جاہتے ہوئے بھی والدین نے دل پر پھر ر کھ کرا پنی لا ڈلی کوشامی کے ہمراہ رخصت کرویا۔ ☆.....☆.....☆

سسرال میں اس کا استقبال حواس کی تو تعات کے مطابق تو نہ تھا مگر شایداس کی ساس نندوں نے ونیا دکھاوے کے لیے سرد مزاجی سے سبی مرسب رسمیں بھائیں۔ مگرا کیلے میں اسے بدیات اچھی طرح باور کرادی کہ وہ ایک تابسندیدہ بہو کے طور پر گھر میں آئی ہے۔سدرہ کوان کے رویوں سے و کھاتو بہت ہوا مرشامی نے اس کے دل براین محبت کے يهائ كجهاس طرح ركے كمات اپناآب مواول میں اُڑ تامحسوں ہور ہاتھا۔ مگروہ اس بات سے بے خبر ھی کہ ہوامیں اندھا دھنداڑنے والے ہمیشہ منہ کے

کے پھول کھلار ہاتھا۔ پر پائیں شامی نے اپنی ای کو کیے راضی کیا تمر فائنل ا گیزام کے بعدوہ رشتہ لینے سدرہ کے کھر آ ہی گئیں۔

ان كالممطراق اوررشته ما تكنے كا نداز د مكھ كرسدره تے والدین تو کیا سدرہ بھی بدول ہوگئی۔ ابھی استے كروفرے رشتہ ما تكفية في بين تو شادى كے بعد جو عزت افزائی ہوتی ،اس کا انداز وسدرہ کو انچھی طرح ہوگیا تھا۔اس کے والدین کوبھی شامی کی ماں بہنوں كا روبيد يستدلميس آيا تھا لبدا ان كا يهال ايل بني بیائے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ سدرہ کے لیے آئے ہوئے دوسرے رشتوں برغور کردے تھے۔

ای ون شامی کی فرمائش پرسدرہ اس سے ملنے یو نیورشی گئے۔ وہ می ایس ایس کی تیاریاں کررہا تھا۔ وہ سدرہ سے یو چھنا جا ہتا تھا کہ اس کے والدین کا کیا اراوہ ہے۔جوایا سدرہ نے اس کی ماں بہنوں کے رویے کا گلہ کرتے ہوئے اپنے والدین کا ارادہ بھی بتادیا۔

" دراصل وہ صرف میری خواہش پر تمہارے ہاں رشتہ لے کر گئی تھیں۔' اس نے صفائی پیش كرتے ہوئے كہا۔" بيس نے بتايا تو تھاممہيں كهوه میری شادی این سیجی ہے کرنا جاہ رہی ہیں اور میں نے انہیں جیسے منایا ہے وہ میں ہی جانتا ہوں۔ سدرہ خاموتی ہے سن رہی می ۔

'' کیکن مجھے یقین ہےتم ایسے حسنِ سلوک اور برداشت سے ان کا ول جیت لوگی۔ "اس نے سدرہ كالاته تفيتقياتي موئ كها-

" مرشادی ہوگ تب نا۔" سدرہ نے خدشات جرے لیجے میں کہا۔ 'ای ابوتو بالکل راضی ہیں ہوں

'' توانہیں راضی کرونا۔''شامی نے جلدی سے کہا۔ " دیکھوییں نے بھی تو اسے گھر والوں کوراضی كياب تا\_اباب والدين كوراضي كرناتمهاراكام



" بنی پیدا کی ہے مرخ ہے ایسے ہیں جیسے بینے کی ماں بنی ہو۔اور باپ کودیکھو پرائی چیز کے پیچھے باؤلا ہوا جار ہاہے۔ 'وہ اپنی بیٹیوں کے آ مےرونے روتیں۔

· ☆.....☆.....☆

وفت کھاورآ کے بڑھا۔حاجرہ کے پیچھے مریم اور اس کے بعدزینب آن وارد ہوئی تو ماں کے ساتھ ساتھ بنے کا موڈ بھی خراب ہونے لگا۔ چھوٹی چھوٹی جھڑ پین ابلاائی کی صورت اختیار کرتی جار ہی تھیں۔

شامی کے ذہن و دل سے محبتوں کا خمار اترا ہو مال کی بر حمائی ہوئی پٹیوں نے اس کی آ تھوں پر

"میری سیجی ہے شادی کی ہوئی تو آج بیٹیوں ى جگەبىيۇں كى بہارہونى \_'' وہ وقتا فو قتابيە جملەشاي کے کا نول میں انڈیلیس۔

" خير اب مجھي وفت تہيں گزرا۔" وه مُصندُي سالس بھر کرشامی کوا کسانے والے انداز میں کہتیں۔ "بشري اجھي تک تيرے نام پر بيھي ہے۔ اس كرموں جلی نے توقعم کھائی ہوئی ہے کہ تیرے علاوہ کہیں شادی نہیں کرنی اور ساری زندگی تیرے نام پر بیٹھی رہنا ہے۔'' اب چ کی بات کا توانبیں نہیں پتاتھا کہاں کی کم صور کی اور بداخلاتی اس کے رشتے میں بری رکاوٹ ہے۔ الہیں تو بس ماں جائے کی بین نظر آئی تھی۔

" تُو راضي ہوتو میں اب بھی رشتہ لے کر جاسکتی ہوں۔ دیکھناا گلے ہی سال بیٹے کا منہ دیکھے گا۔'' وہ اسے سبز باغ وکھا تیں۔

سدرہ کا اعتماد اب رخصت ہونے لگا تھا۔ وہ بیدائش نے اس کی بوزیش کمزور کردی تھی۔ایک بھی بیٹا ہوجا تا تو وہ مضبوط ہوجاتی ۔وہ اب شعوری طور پر کوشش کرتی تھی کہ شامی بااس کی ماں کوکوئی شکایت نہ ہو۔ جبکہ شامی اور اس کی ماں کی کوشش یہی ہوتی

ولیے کے دوسرے بی دن اس کی ساس نے باور چی خانے کا جارج اسے سونب دیا۔ تمر اصل اختیارسارااینیاس رکھا۔ کیا کھاتا ہے، کیا یکاناہ، كتنا راش آنا ہے، كتنا بجانا ہے۔ كس كے ليے كيا مکنا ہے اور کیا تہیں بکنا، بیسب فیصلے ساس صاحب کرنی تھیں۔سدرہ کو بہت جلدا ندازہ ہوگیا کہاس کی آئندہ زندگی کیے گزرے کی کیکن اسے یقین تھا کہ شامی کی محبوں کے سہار ہے وہ بروی اچھی زندگی گزارے کی۔ وہ پہلیں جانتی تھی کہ بھی بھارمحبتوں کے سہارے بھی بڑے بودے ہوجاتے ہیں۔

بل ومين يركرتے ہيں۔

شادى كايبلاسال تواقعي منذولون بين جھولتا كزرا تھا۔ای دوران اللہ یاک نے اسے زندگی کی سب سے بری خوش خبری ہے بھی نوازا تھا۔شامی نے تواہے گویا بمقیلی کا چھالا بنا کر رکھا۔ اس کی صحت اور خوراک کا خیال رکھنا کو بیااس پرفرض ہو گیا تھا۔ ماں بولتی رہتی۔ "ارے ہم نے بھی بیچے پیدا کیے ہیں مرایسے مخرے تو ہارے کی نے ندا تھائے۔ "مگروہ دونوں ی ان می کردیتے۔ جب شامی اس کے ساتھ تھا تو اسے کسی کی کیا پروا ہوتی۔ بھی اکیٹے ڈاکٹر کے پاس چيک اي کے ليے جايا جار ہا ہے تو جھی بيچے کے ليے شاینگ کی جارہی ہے۔

ستھی حاجرہ دنیا میں آئی تو شامی نے تو بہت خوشیال منائیں مگر ماں کا منہ بن گیا۔

''اے لو، بیر کیا..... ہمارے خاندان میں تو کئی بتنوں سے بیٹا پیدا ہوتا آ رہاہے۔ 'انہوں نے بولی الله جیسے بیٹے پیدا کرنے کا اختیاران کی بیجی کوہو۔ می حاجره مال بای دونوں کی آتھوں کا تارا ف\_اوربيه بياردادي كوبهم بيس مور بانقا\_

Copied From



جاہل انسان نظر آرہا تھا۔ اور اس سے مزید بحث كرنے كاسدرہ كاكوئي ارادہ نہ تھا۔

اور بالآخرا خنشام نے مال کے دکھائے ہوئے سبر باغوں سے استفادہ کرنے کا ارادہ کرہی لیا۔ إيضثام جب تك راضي نه هوا تقا\_سدره كوكو كي پروانه تھی اوراب جبکہ وہ دوسری شادی کے لیے تیار ہو گیا توسدره شير كى بن تي-

'' میں اپنی جگہ کسی اور کوئہیں لینے دول کی۔'' وہ تن كرمال بيني كے سامنے كھڑى ہوگئ-" بال تو ظاہر ہے تمہارا جو مقام اس کھر میں ہے، وہی رہےگا۔"اختشام نے لا پروانی سے کہا۔ "میراای گھر میں مقام ہوی کی حیثیت ہے ہے اوروه مقام میں مہیں کسی اور کودیے جمیں دوں گی۔'' '' تمہارااس گھر میں مقام میری بیٹیوں کی ما*ل* ی حیثیت سے ہے۔میرے بیٹے کی ماں ہوتیں تو

تمہارا مقام ہی کچھ اور ہوتا۔" اختشام کے کہے میں رعونت بھی۔وہ محبت لٹانے والاشامی توجانے کہاں تھا۔ " بينے كى ماں بھى بن جاؤں كى يتم كچھ صبر تو كرو-"وهات دوسرى شادى كرنے سے برطريقے سے بازر کھنا جا ہتی تھی۔

'' بینے کی خواہش میں، میں مزید بیٹیاں نہیں پيدا كرناط امتا-"

مال خاموتی ہے دونوں میاں بیوی کی بحث سن ر بی تھی۔ اس نے بیٹے کی اتنی اچھی برین واشنک كردى تقى كداس اب كچھ بولنے كى ضرورت ہى

'' بہرحال میں مہیں دوسری شادی کی اجازت ہرگزنہیں دوں گی۔'' وہ تن من کر بولی۔اختشام ہنس ير اجيسے اس نے كوئى لطيفه سناديا ہو۔ " دوسری شادی کی اجازت میں نےتم سے نہیں

بھی کہاس کی کمی نہ کی غلطی پرمحاذ کھڑا کیے رکھیں '' تمہاری محبت شادی کے تو سالوں میں ہی ختم

ہوگئی ہے۔ وہ تصور میں شای کو مخاطب کرتی ۔ کئی مرتبہ کہنے کی دہ تصور میں شای کو مخاطب کرتی ۔ کئی مرتبہ کہنے کی کوشش بھی کی مکر کھر میں اکثر و بیشتر اس کے منہ کے زاویے بکڑے ہی رہتے تھے۔ایک مرتبہ کہنے کی ہمت بھی كر كى \_ تب وه استهزائيداندازين بنس پڙا تھا، کہنے لگا۔ " زند کی صرف محبت کا تام تو جبیس ہے سدرہ بیکم! ہمیں محبت کے علاوہ اور بھی بہت کچھ در کار ہوتا

مب سب بھوتوہے ہمارے یاس؟" سدرہ نے جلدی سے کہا مبادا اس کے منہ کے زاویے پھربکڑ جائیں اور بات ادھوری رہ جائے۔ اسب کھ ..... ہونہد!" اس نے تاسف سے سربلایا۔"بیٹا .... بیٹا ہے ہارے یاس؟" ''بیٹا بھی ہوجائے گا، ابھی کون ی ہاری عم<sup>نظ</sup>ی

" كياتم كارى وين موكهاس باربينا موكا شای نے طزیہ کیج میں کہا۔ ''دعاتو کی جاستی ہےنا۔''

"تواس بات کی کیا گارٹی ہے کہدوسری بیوی سے بیٹا بى پيدا موگا- "اس كا انداز بچه جارجانه ساموگيا تھا۔ايے حق کواستعال تو کرنا تھا نا۔ سُن کن تواہے بھی تھی کہ امال اختشام کی دوسری شادی کے لیے کمریستہ ہیں۔

" تین بیٹیاں پیدا کرنے کے بعد چوتھی بیٹی کے أميدتور كلى جاستى بے بيٹے كى نہيں۔"اس نے پچھ لمح توقف كيا\_" اورسدره بيتم مارے خاندان كى عورتوں کے بال بہلا بیٹائی ہوا کرتا ہے۔"شامی کی یا توں ہے کہیں جیس لگ رہا تھا کہ وہ سی اکیس اکیس ا کریڈانیس کا آفیسر ہے۔ وہ سراسراس وقت کوئی

ے لگا کے اور بڑی ملے تو دھتاروے۔ " آپ کچ کہتے تھے احتشام صاحب کہ عورت اور بلی میں کوئی فرق جیس ہے۔" ☆.....☆.....☆

بیا ملی سیح کی بات ہے جب وہ اپنی اور بچیوں کی ضروری اشیا کا سامان لے کراس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جارہی تھی۔وہ ساری رات اپنی بچیوں کو بانہوں میں سمیٹ کراپنی اور ان بچیوں کی قسمت کا ماتم کرتی رہی تھی۔ رات کے اس پہروہ کہاں جانی کیلن اے جانا تو تھا ہی نا۔ سوسج ہوتے ہی وہ جانے کو تیار تھی۔ ابھی تو والدین کے گھر جانا تھا پھر حالات کو دیکھتے ہوئے ہی کوئی فیصلہ کرنا تھا کہ ستنقبل میں کیا کرناہے۔ وہ دونوں ماں بیٹے لاؤرنج میں بیٹھے جائے ٹی رہے تتے جب سدرہ بچیوں کو لے کر کمرے سے باہرتفی تھی۔ "اورآج میں بیے کہدرہی ہوں کہ مرد اور بلے میں بھی کوئی فرق نہیں ہوتا۔'' وہ بڑے رسان سے کہدرہی تھی۔

'' بلی کو جب تک پیار سے سہلاتے رہووہ آپ کو میجی نہیں کے گا۔ای طرح بلے کو بھی جب تک پیار سے پچکارتے رہو۔ وہ آ رام سے بیٹھا رہے گا۔لیکن ..... بلی اور بلے میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے۔ " یکھ در رُک کراس نے دونوں ماں بیٹے کود یکھا۔

'' بلی اپنے بچوں کواپنے سینے سے لگا کر رکھتی ہے جبکہ بلا ..... اپنے بچوں کو کھانے سے بھی در لیغ تہیں کرتا۔ اور احتشام صاحب، آپ وہ بلے ہیں جس نے اپنی بچیوں کا مستقبل کھالیا ہے۔ اوروہ گھرہے ہی نہیں احتشام کی زندگی ہے بھی نکل گئی۔ اختشام ابھی تک ورطر حیرت میں تھا کہ وہ اسے کیا کہ گئی ہے اور شاید ساری زندگی اسے عالم حیرت میں ہی رہنا تھا۔

☆☆.....☆☆

کینی۔اس کی اجازت تو بھے *میراند ہب* دیتا ہے۔اور سدرہ بیلم۔"اس نے تو قف کیا۔

'' میں نے کہا تھا ناعورت اور بلی میں کوئی فرق تہیں۔ جب تک میں تہارے ساتھ پیار محبت سے رہائم آرام سے رہیں اب جبکہ میں تہاری مرضی کے خلاف کیکن ، اپناحق استعال کرتے ہوئے دوسری شادی کرنا جاہ رہا ہوں تو تمہارے پنجے باہر آرے ہیں۔ہونہ۔"

'' اور، احتشام صاحب میں نے بھی تو بیر کہا تھا کہ اپنی حفاظت کا حق تو ہر جاندار کو ہے جاہے وہ عورت ہو یا بلی۔" سدرہ نے اس کی آ تھوں میں آ تلحين ذال كركها-

''اور میں اینے حقوق کی حفاظت کرنا اچھی طرح جائتی ہوں۔ آپ بغیر اجازت کے دوسری شادی کریں مے تو میں کورٹ تک جاؤں کی۔اور دیکھوں کی کہ آپ دوسری شادی کیسے کرتے ہیں۔" " كورث تك جانے كى كيا ضرورت ہے۔ ميں ابھی تمہارا فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ ' کورٹ کی بات آتے ہی احتشام کا گویا پارہ آسان کو چھونے لگا۔ اسے یوں لگا کہ سدرہ نے اسے گالی وی ہو۔

'' میں مہیں طلاق دیتا ہوں۔'' اختشام کی آ تھوں اور کہج سے شعلے نکل رہے تھے۔ '' میں مہیں طلاق دیتا ہوں۔'' شیطان کی خوشی کی انتہانہ بھی۔وہ ان کےسروں پرناچ رہاتھا۔ ' میں مہیں طلاق دیتا ہوں۔'' زمین وآ سان سدرہ کی آ تکھوں کے آ کے گھوم گئے۔آ ٹافا ٹائی کہانی ختم ہوگئے۔ کیا یمی انت ہے عورت کا کہ مرد تین لفظوں

میں کہانی ختم کردے۔ كيا يمى عزت بعورت كى كدجب جى جاياسركا تاج بنالياجائے اور جب جی خابا پيروں ميں مسل دياجائے۔ کیا بھی محبت ہے عورت سے کہ اچھی لگے توسینے

Copled From







محبت کی ایک اُن دیکھی آ گ میں میراوجود جل رہا تھا۔ بہت دن گزر گئے۔ بیں نے بہت بار أس سے بات كى ۔ و مختصر ساجواب ديتا يجھى بھى ميں كوئى اليى بات كہدديتى كدوه صرف بل بھر كے ليے نظرين أشاكر مجھے ديكتا، كارنظرين جھكاليتا۔ كاريس نے أے خط لکھنے كافيصلہ كيا.....

#### محبت سے بیوستہ، ایک تسکین آ فرین افسانہ



"لوگ کہتے ہیں کہ محبت دانت کے در دکی طرح ہوتی ہے۔ 'وانت کے درومیں بورا وجود در دبن جاتا ہے۔اُس درد کےعلاوہ کوئی احساس باقی تہیں رہتا۔ عمرِ جب درد کا آرام آجاتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے درد بھی ہوا ہی مہیں تھا۔ ای طرح جب محبت ہولی ہے تو اس احساس کے علاوہ کچھ بھی یا دہیں رہتا گر جب محبت وم توڑ ویتی ہے یا تفرت میں بدل جانی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے محبت بھی ہوئی ہی تبیس تھی

میں بہتی ہوں۔" مرد " کی محبت دانت کے ورد ك طرح مونى ب\_مرد جب محبت كرتا بي توشدت سے کرتا ہے اور جب اُس کی محبت حتم ہوئی ہے تو أب سب مجھ بھول جاتا ہے بوں لگتا ہے جیے اُس نے بھی محبت کی ہی تبین تھی۔

"عورت" کی محبت سر در د کی طرح ہوتی ہے۔ سر کا در د جب ہوتا ہے تو سارا وجود در دین جاتا ہے۔ لمحد ميددرد بردهتاي چلاجا تاہے۔ساراجسم إس درد سے بے سکون ہوجاتا ہے۔ اور جب سر کا ورد تھیک ہوجا تا ہے تو بھی بہت دیر تک سارا وجود مصمل رہتا ہے۔ سرکا ذروحتم ہونے کے بہت ویر تک اینے ہونے کا احساس ولا تاریتا ہے۔ای طرح جب کوئی عورت محبت كرنى ہے تو جسم و جان كى شدت سے

محبت کے علاوہ اُسے بچھ وکھانی حبیں ویتا۔ جب اُس کی محبت اُس کے ساتھ بے وفائی بھی كرے يا نفرت ميں بھي بدل جائے تو بھي بہت عرصه تك محبت كا احساس عورت كونبيس بھولتا۔ وہ إسى

کیفیت میں زندگی گزاردیتی ہے۔ میں نے بھی محبت کی تھی۔اُس وقت میں سولیہ سال کی تھی۔سولہ سال کی عمر بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جب ہر چیزنئ اور دککش لگتی

ہے بارش میں بھیکنا اور بھیگا ہوا دویٹا نچوڑنا بہت دلفریب لکتا ہے۔ جب پھول، ہوا، راستے اور منظر بہت بھلے لکتے ہیں۔ چی عمر کی محبت پہلی بارش کی طرح ہوتی ہے جوجسم وجاں کو بھکودیتی ہے۔

اس کا نام طیب تھا۔ ہارے محلے کی مسجد کے امام صاخب ملتان ہے آئے ہوئے تھے اور مسجد میں ہی رہتے تھے۔ اُن کی بیوی اور بیجے ملتان میں ہی تنے۔ محلے کے مختلف گھروں سے اُن کے لیے کھانا جاتا تھا۔ محلے کے بچوں کو وہ قرآن یا کب بھی پڑھایا کرتے تھے۔ میں اور میرا چھوٹا بھائی بھی اُن ہے قرآن کاسبق لیا کرتے تھے۔ہمیں وہ ہمارے کھر آ کریر حاتے تھے۔میرے ابا اُن کا بہت احر ام كرتے تھے پھر يوں ہوا كہ ابا كے حكم كے مطابق روزانہ رات کا کھانا اُن کے لیے ہمارے کھرے

مغرب کی نماز پڑھ کروہ کی بیچے کو ہمارے گھر کھانا لینے کے لیے جیج دیتے تھے۔ای کھانا ٹرے میں لگا کر مجھے پکڑا دیتیں اور میں دروازے پر جا کر کھانانیچ کودے دیں۔

آ ہستہ آ ہستہ بیکمل میری ذمہ داری بن گئی کہ میں زوزاہ کھانا ٹرے میں رکھ کرنیجے کے ہاتھ اُن کو ججوادي

☆.....☆.....☆

ایک شام مغرب کے بعد دروازے پر وستک ہوئی۔ میں نے کھانے کی ٹرے اٹھائی اور دروازے يرآ گئى۔ درواز ہ کھولاتو سامنے ایک جوان کڑ کا کھڑا تھا۔نظریں جھکا ہوئی تھیں۔نظریں جھکائے جھکائے

''تم کون ہو؟''میں نے یو چھا۔ "جي ..... مين مولوي عبدالعزيز صاحب كابينا

ہول اور ملتان سے آیا ہوں۔'' وہ ویسے ہی تظریں جھکائے جھکائے بول رہا تھا۔اُس نے ایک بار بھی نظراً تھا کرمیری طرف نہیں دیکھا۔ میں نے ٹرے اُسے پکڑائی وہ چلا گیا۔ میں کتنی ہی دریہ وہاں کھڑی

وہ رات پہلی رات تھی جو میں نے جاگ کر تخزاري بسرخ وسفيدرنكت والاوه خوبصورت لزكا ميرے 'رت جگے كى وجه تقا۔ وہ بہت خوبصورت تقا۔ مجھے پہلی نظر میں اُس سے محتِ ہوگئ۔ا گلے دن میں نے سے ہی انظار شروع کر دیا۔ شام كودروازے يردستك سُنت بى پہنچ كئى۔وہ سامنے کھڑاتھا۔

'تمہارانام کیاہے؟''میں نے پوچھا۔ "طیب نام ہے میرا؟" أس نے جواب دیا۔ " y' = ne?"

" جی۔ میٹرک کرکے یہاں آیا ہوں۔اب مزید تعلیم حاصل کروں گا۔'' اُس نے بتایا انداز وہی تفانظرين فيج كيه موئے۔ جھے عصر آنے لگا۔ آخر بيميري طرف ويكتا كيول تهين؟"

''جی، کھانا دے دیں۔'' اُس نے کہا۔ '' بیلو۔'' میں نے اُسے ٹرے پکڑائی۔ وہ جلا

محبت کی ایک اُن دیکھی آ گ میں میرا وجود جل رہاتھا۔ بہت دن گزر گئے۔ میں نے بہتِ بار أس ہے بات کی۔ وہ شخصر سا جواب دیتا۔ بھی مجھی میں کوئی ایسی بات کہددیتی کہ وہ صرف مل بھرکے لیے نظریں اُٹھا کر مجھے دیکھتا، پھرنظریں

پھر میں نے اُسے خط لکھنے کا فیصلہ کیا۔ میں وسویں جماعت میں پڑھ رہی تھی اگر چہ میں نے پہلی

بارخط لكھا تھا مگرا ہے محبت بھرے خط دیکھے ضرور تھے جومیری کلاس فیلولژیمیاں اپنے کزنزیا اپنے محبوب کو چوری چھے لکھا کرتی تھیں۔

میں نے کاغذیراینا ول تکال کر رکھ دیا۔ اپنی محبیت کا اقرار، اُس کا گریز اور بے نیازی کی شکایت بھی لکھی ، اور اُسے یانے کی خواہش کا اظہار بھی کیا۔ نی وی ڈراموں اور رسائل میں سے ویکھا اور پڑھا مجھی تھا کہ محبوب کورومال کا تحفہ دیا جاتا ہے۔ میں نے سفید رنگ کے خوبصورت سے رومال پر سرح وها کے سے اُس کے اور اپنے نام کے پہلے حروف كازهے\_موثا ساايك دل بنايا اور أس ميں ايك تير پیوست کردیا۔خط کورومال میں رکھا اور شام کا انتظار

شام کو کھانا ٹرے میں رکھا۔ رومال کو بہت احتیاط ہے روئی والے رومال میں لیبیٹ ویا ٹرے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے میں نے کہا۔

" طيب! إس رومال مين تمهازے ليے ايك امانت ہے۔ وہ ویکھ لینا اور کل مجھے اُس بات کا جواب ضرور دینا، جومیں نے یو پھی ہے۔ اس نے ایک نظرمیری طرف ویکھااورٹر ہے پکڑ کریلیٹ گیا۔ أس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ مگر مجھے یقین تھا کہ محبت کا جواب صرف محبت ہی ہوسکتا ہے۔ اگر میں نے لڑکی ہوکر پہل کی ہے تو وہ تو مردے۔ پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتا۔ میں انتظار کرنے تکی۔ مگر میرا انتظار ..... انتظار بى ربا

☆.....☆.....☆

الكي شام مجد ہے كھانا لينے كوئى نہيں آيا ورأس دن مولوی صاحب بھی ہمیں دیم ھانے ہیں آئے۔ اگرچەمیں قرآن پاک پڑھ چکی تھی پھر بھی وہ روزانہ

ایک دن، دو دن اور پھر یا چ دن گزر گئے۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

Copled From We

طیب اور مولوی صاحب دونوں کا کوئی پیتہ نہیں تھا۔ حصے روز مولوی صیاحب آئے توامی نے پوچھا۔

" خیریت تھی؟ استے دن کہاں رہے؟" تو انہوں نے بتایا کہ" میں اپنے بیٹے طیب کو ملتان چھوڑنے گیا ہوا تھا۔ وہ لا ہور آیا تو کائے میں داخلہ لینے کے لیے تھا، مگر اچا تک واپس جانے کی ضد کرنے لگا، میں مجبوراً اسے چھوڑ آیا ہوں۔ وہیں بڑھے گا درساتھ کوئی کام بھی سکھے لے گا۔"

مجھ پر تو جیسے بھی گریڑی۔ اُس رات مجھے پھونک کر بخار چڑھا۔ اگلے ماہ میرے میٹرک کے سالاندامتخانات ہونے والے تھے۔ میں اس قدر بیار ہوگئی کہ جھے ہاسپیل داخل کرانا پڑا۔ گھر والے پریشان تھے اور میراد کھئی نہا تھا۔ میری پہلی پہلی محبت کی اتن ناقدری؟ میرے دل کی کلی نے کھلنے محبت کی اتن ناقدری؟ میرے دل کی کلی نے کھلنے سے پہلے ہی دم توڑ دیا۔

وہ جو ہزدلوں کی طرح بھاگ گیا تھا۔ میرے ول سے نکلتا ہی نہیں تھا۔ جیسے تیسے میں نے امتحان دیا اور بمشکل پاس ہوئی ایک عام سے کالج میں فرسٹ ایئر میں داخلہ لے لیا۔

وقت کچھآ گے بڑھادل کورفتہ رفتہ قرارآنے لگا اور پھرایک وقت ایبا بھی آیا کہ میں طیب کو بھول گئی۔زندگی کے آنے والے رنگ بہت حسین تھے۔ اب تو بھی ذہن میں خیال بھی آتا تواپنی بے وقو فی پر ہنی آتی تھی۔

☆.....☆

بی اے کرتے ہی میری شادی ہوگئی اور میں بیاہ کرکرا جی آگئی۔ نیا اور روشنیوں سے بھراشہراور بے صدیحیت کرنے والا ہم سفر ،اگلے پانچ سال میں میری گود میں دو بیچ بھی آگئے۔ زندگی کممل ہوگئی۔سال وسال بعد لا ہور کا چکر لگتا۔ فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ جلدی جلدی جانا ناممکن تھا۔ میرے شوہر بہت ا بچھے جلدی جلدی جانا ناممکن تھا۔ میرے شوہر بہت ا بچھے

اور خیال رکھنے والے تھے۔ دس سال کا عرصہ گزر گیا۔

میرے اباسخت بیمار ہوگئے۔ انہیں ہارف الیک ہوا تھا۔ میں راشد کے سامنے روپڑی، بیٹیان کتنی بھی کوش ہوں ، سسرال میں مگران کا دل میکے سے بندھا رہتا ہے۔ بچوں کے سالانہ امتحان ہونے والے تضے۔ راشدنے کہا۔

'' میں بچوں کوسنجال لوں گا۔تم لا ہور چلی جاؤ۔''اور یوں میں اپنے بیار باپ کی عیادت کو چلی آئی ایک عرصے بعد میکے کی فضاؤں میں سانس لیا تو روح تک سرشار ہوگئی۔

اباکی حالت سنجل رہی تھی۔ ہاسپطل سے گھر شفٹ کردیا گیا تھا۔ میں دن رات اُن کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ اُن کے دوست احباب، رشتہ دار اور محلے والے اُن کی عیادت کوآ رہے تھے۔

ایک شام ای مغرب کی نماز کے بعد ابا کے پاس بیٹھی تھیں، میں باور چی خانے میں تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔

"رابعہ" ای نے آ واز دی۔ مسجمہ سریح آیا ہوگا کیا اور رید

مسجد سے بچہ آیا ہوگا۔ کھانا دے دو۔ میں نے کھانا ٹرے میں رکھا اور دروازے پر آگئی۔ دروازہ کھانا ٹرے میں رکھا اور دروازے پر آگئی۔ دروازہ کھولا سامنے ایک اجنبی صورت تھی۔ سیاہ داڑھی اور نورانی چہرہ شاید کوئی نیا مولوی آیا ہے؟'' میں نے سامد

" سلمان صاحب گھر پر ہیں؟" اُس نے بردی شاکتنگی سے یو چھا۔

''جی ہاں۔'' میں نے ٹرے پیچھے کرلی۔ ''میں اُن کی عیادت کو حاضر ہوا تھا۔'' ''آپ آ جائے۔'' میں نے راستہ دیے ہوئے کہااور واپس جانے کے لیے مڑی۔ ''رابعہ نی بی! میری باپشن لیں۔'' میں اُس

(دوشیزه 202)

WWW.PAKSOCIETY.COM

Copied From

میں عظمی سے شاہ کارا فسانوں کانیا مجموعہ





نیک انسانوں کی مثال صندل کے درخت کی مانند ہے، جو کلہاڑی کے منہ کو بھی خوشبودار کردیتا ہے۔

اس افسانوی مجموعے کے بیشتر کردار اِس معاشرے کے جیتے جاگتے کردار ہیں۔ اِس کیے جس قاری کو اِن میں اپناعکس نظر آئے اور آس پاس صندل کی خوشبو مہمے وہ سمجھ لے کہ صندل کا درخت اُس کے اندرنشو و نما پارہا ہے۔

#### کتاب ملنے کا پتا:

علىمياں پبلى كيشنز ، 20-عزيز ماركيث أردوبازار ، لا ہور

کے منہ سے اپنانام من پرجیران رہ گئی۔
'' بیہ آپ کی ایک امانت ہے میرے پاس''
اُس نے سفید کپڑا سامیری طرف بڑھایا۔ میں نے
پکڑ کردیکھا۔وہ ایک رومال تھا۔رومال کا سفیدرنگ
میالا اور پیلا ساموچکا تھا۔کونے پرسرخ دھاگے
سے کا ڈھے گئے حرف Tاور R نمایاں تھے اور ساتھ
ہی تیروالا دل بھی۔

ادراک کے ذروا ہوئے تو مجھے یاد آیا وہ طیب تھا۔مولوی عبدالعزیز صاحب کا بیٹا،میری پچی عمر کی پہلی محبت، جومبری محبت کے اظہار پرشہر ہی جھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ میں نے اُسے دیکھا اُس کی آئیمیں مسرخ ہور ہی تھیں چند کھے میری طرف دیکھے کراُس نے میری طرف دیکھے کراُس نے میری طرف دیکھے کراُس نے نظریں جھکالیں۔

"رابعہ فی فی اسالوں سے میں نے آپ کی امانت سنجال کر رکھی تھی۔ آپ کا خطاتو میں نے اُپ کی اُمانت سنجال کر رکھی تھی۔ آپ کا خطاتو میں نے اُسی وٹ میں گم صم اُسے دیکھتی رہی۔ بیاجھی نہ یو چھ سکی کہ وہ بردلوں کی طرح کیوں بھاگا تھا؟

"راابعہ بی بی! ہم آپ کے گھر کائمک کھاتے
سے اور اب بھی کھاتے ہیں محسن سے دغا کرنا کمینے
لوگوں کا کام ہے۔ اور ..... " وہ اتنا کہہ کر ذراسار کا۔
" باقی رہی بات دل کی ، تو دل پر بھلا کس کو
اختیار ہے؟ وہ تو کسی کی مانتا ہی نہیں۔" اُس کا لہجہ
توٹ سا گیا اور وہ میر نے قریب سے گزر کر ابا کے
سمرے کی طرف بڑھ گیا۔
سمرے کی طرف بڑھ گیا۔

مرے میں رومال ہاتھ میں پکڑے وہیں کھڑی رہ گئی۔
لوگ کہتے ہیں محبت دانت کے درد کی طرح
ہوتی ہے۔ گرمیں کہتی ہوں صرف مرد کی محبت دانت
کے درد کی طرح ہوتی ہے۔ عورت کی محبت تو سردرد
کی طرح ہوتی ہے۔ عورت کی محبت تو سردرد
کی طرح ہوتی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟'

WWW.PAKSOCIETY.COM

Copled From





## خواہشوں،امیدوںاور ہربل رنگ بدلتی زندگی سے آباد، ناول کی آخری قسط

خلاصه

ر میں احمد اور نفیس احمد دو بھائی ہیں جن کے درمیان بہت محبت اور رکھ رکھاؤ ہے۔ رقیق احمد کے دو بیچے عرفان اور زرقون ہیں، جبکہ نفیس احمد کے دو بیٹے احمد، فراز اور ایک بیٹی مریم ہے۔ مریم ایک سلیقہ شعار اور درمیانی صورت وشکل کی کم پردھی مکھی لوکی ہے۔ مریم کی مثلی عرفان سے ہوگئ ہے۔ عرفان سے مریم بے انتہا محبت کرتی ہے، جبکہ زرتون، جو بے عد خوب صورت، خوش اخلاق اورزندہ ول لڑکی ہے، یو نیورٹی ہے ماسٹر کررہی ہے۔اس کا رشتہ اپنا تایا زاد فراز کے ساتھ طے ہے۔ فراز اور زرقون ایک دوسرے کو بے صدحیا ہے ہیں۔رین احمد کی بیوی فہمیدہ بیٹم ایک مجھی ہوئی خدمت گزار خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے سکے پر بے حد جان چیز کتی ہیں۔ میکے میں اُن کی بھاوج رقیہ بیٹم بے مدحسین عورت ہیں۔رقیہ بیٹم کو ہمیشہ ہے اپنی نند، فہمیدہ بیٹم ہے حسد ہے کہ وہ کس قدر آسودہ اور پُرتعیش زندگی بسر کرتی ہیں اور اُن کے میاں انہیں کس قدر جاہتے ہیں لیکن وہ اپنا حسد بھی ظاہر نہیں کرتیں۔ حالات خراب ہونے کے باعث عرفان چندون رقیہ بیگم کے گھریں گزارتا ہے، جہاں وہ شمینہ (جواس کی ماموں زاد ہے) کی محبت میں گرفتار ہوجا تا ہے اور مریم سے متلی تو ڑ دیتا ہے۔ مریم کومتکنی ٹوٹے کا گہراصد مہوتا ہے اور وہ بیار ہوجاتی ہے۔ ثمینہ سے شادی کے لیے ہمیدہ بیگم، بیٹے کا ساتھ دیتی ہیں جس کی وجہ ہے ریت احمد کے دل میں بیوی کی طرف ہے بال آجا تا ہے۔ نہیدہ بیٹم کوامید ہوتی ہے کدان کی بیٹی آ کرسب کا دل جیت لے گی۔ نظر تاوہ دل کی زم ہوتی ہیں ،اس لیے انہیں مریم کی تکلیف کا بھی احساس ہوتا ہے اور وہ دل میں عبد کرتی ہیں کہ وہ مریم کے لیے اچھا سارشتہ خود تلاش کریں گی۔ جہاں آرا بیکم جو نفیس احمد کی بیوی ہیں، مریم کا رشتہ تو نے کے بعدر فیق احمداور اُن کے گھروں سے سخت نا راض ہوجاتی ہیں۔ تمیینہ اور عرفان کی شادی ہوجاتی ہے۔عرفان بہت خوش بنیمید ہ بیم مطمئن اور رفیق احمداور زرقون اُواس ہوتے ہیں۔شادی کے دوسرے دن جب زرتون اپنی کزنز کے ساتھ دلہن کو لینے جاتی ہے تو رقیہ بیگم، ثمینہ کو بیجنے ہے انکار کردیتی ہیں۔نفیس احمداس بات کوئن کر چراغ پا ہوجاتے ہیں۔ فہمیدہ بیگم چاچی زلیخا کے ساتھ شمینہ کو لینے جاتی ہیں، جہاں اُن کور تیہ بیگم ایک دوسرے ہی روپ میں ملتی ہیں۔ جا چی زلیخا پی خرجهال آرا بیگم کوسُنانے پینے جاتی ہیں۔ جہاں آرا بیگم ایک رات کی دلہن کے میکے بیشے جانے کاسُن کرول ہی ول میں خوش ہونے کے ساتھ ساتھ جیران رہ جاتی ہیں۔ زرقون کواپنی مامی کے رویے کا بہت دُ کھ ہوتا ہے۔ اُس کے دُ کھ پر فراز محبت کے پھائے رکھتا ہے۔ آ فتاب احمد جوایک بہت بڑی کمپنی کے ایم ڈی ہیں، وہ ترکس جوزرتون کی دوست ہے اور جس کا ڈل کلاس تعلق ہے، اُس کو بے حد پسند کرنے لکتے ہیں، لیکن زمس اُن کی پسندیدگی ہے ناوا تف ہے۔ عرفان اور شمینہ کی شاوی ہے رفیق

دوشيزه (204)



احمد ناخوش ہونے کے باوجود زرقون کو مجھوتہ کرنے کو کہتے ہیں۔ رفیق احمدایک رکھارکھاؤودالے خاندانی آوی ہیں۔ ان کے کمرے سے اصول میں مینان اُصواد س کی پروانہیں کرتی۔ جس پراُن کاعتراض ہوتا ہے۔ شمینہ پھو پو سے کمر کوسسرال ہی جھتی ہے۔ اوروہ سرال والوں کو تک کرنے کا کوئی موقع نہیں کنواتی ۔ مریم روز سے روز کے ردیجے جانے کی وجہ سے چڑ چڑی اور بمارر ہے کی ہے۔ نئیس احداور جہاں آ را بیم بینی کی بدلتی ہوئی کیفیت ہے بہت پریشان ہیں۔نئیس احمدد کیمیر ہے ہیں کہ حالات تیزی ہے كروٹ بدل ہے ہیں،لہذا وہ زرتون كا جلدا زجلد فراز كے ساتھ ہياہ كردينا چاہتے ہیں۔فراز ، زرتون كو بے حد چاہتا ہے۔رقيہ بیم چیوٹی چیوٹی بانوں کو بنیاد بنا کرفہمیدہ بیکم سے سوال جواب کرنے کھڑی ہوجاتی ہیں اورا بیے موقعوں پر شمینہ مظلومیت کی شاندار ادا کاری کرتی ہے۔ عرفان ، شمینہ کا دیوانہ ہے۔ اُن دِنوں جب عرفان کے سر پرشمینہ کی محبت سوار ہوتی ہے، ایک خوب مسورت، خوش مزاج لیڈی ڈاکٹر کاعرفان کی دکان پرآتا جاناشروع ہوجا تاہے۔ شمینہ نے اپنے رنگ دیکھانے شروع کردیے ہیں۔ اُس کو فراز اور زرقون سے عجیب ساحسد محسوس ہونے لگا ہے۔ جہاں آ را کے مزاج میں رفیق احمداور اُن کے تھر والوں کے لیے ٹی بڑھ رہی ہے۔ وہ فراز کو اُن کے کھر جانے سے منع کردیت ہیں۔رفیق احد کی آئکھوں میں کالا پانی اُتر آیا ہے۔ اُن کی آئکھوں کا آپریش ناکام ہوجا تا ہے۔عرفان ڈاکٹر تابندہ کوکاروبار کے لیےسونا دے دیتا ہے۔مریم بہت ساری نفسیاتی اُلجھنوں ہے نکل کر آخرزندگی کی طرف قدم بر هادیت ہے۔زرتون آناب کا نمبر عاصل کرے اس کونون کرتی ہے۔وہ دراصل بیمعلوم کرنا جا ہتی ے کہ آیاوہ زمس سے محبت کرتا ہے پانہیں۔ جہاں آرا بیٹم نے کھل کرر فیق احمہ کے کھرانے ، زرتون اور فراز کے رہنے کی مخالفت شروع کردی ہے۔اس ساری صورت حال ہے فراز بہت پریشان رہے لگاہے۔زرتون سب پچھ بچھر بی ہے۔لیکن اُس کوسوائے الله كآ مے كو كرانے كے محفظ خبيں آرہا۔إدھر تمينے بنكام كھڑا كرديا ہے۔وہ جا ہتى ہے كہ جلدا زجلدا لگ ہوجائے۔مريم کارشتہ ایک متوسط طبقے ہے آتا ہے۔ جہاں آرا بیکم مریم کے رشتے ہے بہت خوش ہیں لیکن زرتون اور رفیق احمہ کے تمام کھر والوں کے ساتھ اُن کارویہ بہت سروہ وجاتا ہے۔ وہ فراز کور فیق احمہ کے تھرجانے ہے منع کرتی ہیں۔ فراز بہت پریشان ہے کیکن نفیس احمداً س کوحالات کوسنجا لنے کی اُمید دلاتے ہیں۔زرتون جہاں آ را بیلم کے روبیہ سے بہت دل برداشتہ ہے۔ شمینہ ایک بینے کوجنم وی ہے۔ تمینداورر قیر بیلم نے سارے خاندان میں بدگمانیاں پھیلا دی ہیں۔ فہمیدہ بیلم کے سارے رہتے دار اُن کی مخالفت کررہے ہیں، جس کا اُن کو بہت صدمہ ہے۔ عرفان نے شمینہ کو بہت جلدا لگ کھر لینے کی اُمیدولائی ہے۔ مرتقتی اورشیری کے جھڑے دن بدن بردھ رہے ہیں۔شیری ایک ممل امریکن عورت کاروپ دھار رہی ہے اور مرتضیٰ اس بات ہے سخت نالاں ہے۔ وہ جا ہتا ہے اللہ اُس کواد لا دوے وے۔شاپیراس طرح شیری کو کھر داری کا شوق پیدا ہوجائے۔ آفاب اور زمس کی محبت خوب صورت جذبوں کے ساتھ بروان چڑھے رہی ہے۔ لیکن زرتون اور فیراز کی محبت تیز آ ندھیوں کی زومیں ہے۔اللہ نے ثمینہ کو بیٹے ہے نوازا ہے، فہمید دبیگم بہت خوش ہیں لیکن رقیہ بیگم ثمیبنہ کواپنے ساتھ گھر لے کئیں اور روک کیا۔اب ان کا مطالبہ ہے کہ ثمیبنہ کوالگ کھرلے کرویا جائے۔وہ چاہتی ہیں کہ فہمیدہ اپنا برسوں کا بسا بسایا گھر نے کرعرفان کوور شددے دیں۔فہمیدہ بیکم ان کےمطالبے سے بہت پریشان ہیں، رقیہ بیٹم نے ان کے اوران کے تمام کھر والوں کے خلاف پورے خاندان والوں کو بَدگمان کردیا ہے جس کا فہمیدہ بیٹم کو بہت صدمہے۔ مریم کارشتہ طے ہوگیا ہے۔ جہاں آ را بیٹم جہاں مریم کے رشتے سے خوش ہیں وہیں پُرانے بطے کردہ رشتوں کے بارے میں وہ بہت کھے سوچ چی ہیں۔ فراز جہاں آ را بیٹم کے رویتے کے بارے میں پریشان ہے لیکن تنیس احمداس کوشفی دیتے ہیں کہ جہاں آ را کا غصہ وقتی ہے۔لیکن فراز مطمئن نہیں ہے۔زرتون کے ول کو بھی اپنی تائی امنال کے سرورو پے کی وجہ سے بجیب ی بے بینی ہے۔وہ فراز سے کہتی ہے، کیکن فراز اُس کواظمینان دلاتا ہے۔مریم اب بہت بدل گئ ہے۔اُس میں ہونے والی ناخوش کوار تبدیلیاں جہاں آ را بیکم کے لیےاظمینان کا باعث ہیں۔ فہمیدہ بیکم اپنے میکے والوں کے رویتے پر بہت ولبرداشتہ موجاتی ہیں وہ زرقون اور مریم سے اپنے دل کی حالت بیان کرتی ہیں اُن کی باتوں کا تجھے حصہ رفیق احمد بھی سُن لیتے ہیں۔اُن کواحساس ہوتا ہے انجانے میں وہ بھی فہمیدہ بیٹم کے ساتھ زیادتی کررہے ہیں وہ ول ہی دِل میں فہمیدہ بیٹم کومعان کردیتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ وہ بھی اُن سے معانی ما تگ لیس سے کیکن س معانی تلائی کے بغیر فہمیدہ بیٹم ایک رات جوسوتی ہیں تو سوتی ہی رہ جاتی ہیں.....وقار .....کو جہاں آ را بیکم کاروبار کے لیے پیسادیتی ہیں اور جھتی ہیں کہانہوں نے بیٹی کے لیے شکھ خرید لیے ایکن وقار کا تھی مزاج مریم کو ہروفت ڈستار ہتا ہے اور مریم کے مزاج میں چڑ چڑا بین آ جا تا ہے ..... ادھرآ فناب نرکس کے لیےا بے والدین ہے بات کرتا ے ....اس كے والد كہتے ہيں كرانہوں نے أس كے رشتے كے ليے است وست جنيد سے أن كى بين حيا كے ليے بات كرر كھى ہے۔ آ فاب يہن کرچران رہ جاتا ہے .... جہاں آ رابیکم کے ساتھ ساتھ مریم بھی فراز کے ساتھ زرتون کی شادی کے خلاف ہے کیوں کدمریم کا خیال ہے اگراس کی شادی عرفان ہے ہوجاتی تو اُس کو دِن رات وقار کے طعنے توشنے کونہ ملتے ..... زرتون کے لیے فراز کی محبت ہے اُس کوحسد ہونے لگتی ہے۔ جہاں آرا بیکم نے ذرقون کے خلاف ایک محاذ کھڑا کررکھا ہے کیونکہ سریم نہیں جا ہتی زرقون کی شادی فراز سے ہو۔ زرقون اور فراز بدلتے حالات

Copled From Web



کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔زرقون فراز ہے کہتی ہے کہ وہ دعدہ کرے کہ وہ اُس کے علاوہ کسی اور سے شادی تہیں کرے گا۔ تو وہ ساری زندگی اُس کا انظار کرنے کے لیے تیار ہے۔ رفیق احمر ، رقیہ بیم سمیت فہمیدہ بیم کے سارے خاندان کوایے کھر آنے ہے منع کردیے ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ تمیینہ اور عرفان پر کوئی پابندی تہیں وہ جب جس کے کھر جانا جا ہیں جائے ہیں بھین اُن کے کھر کوئی تہیں آئے گا۔مرتضی اپنی ماں کے سمجھانے پرشیری سے ایک بار پھر مجھوتے کے لیے تیار ہوجا تا ہے۔ آفاب حیا کوزش کے بارے میں بتاتا ہے وہ جا ہتا ہے حیا ایں رہتے سے انکار کروے۔وہ حیا کو چائے پر لے کرجا تا ہے لیکن حیا کوئی جواب دیے بغیراً ٹھے کر چلی جاتی ہے۔ آفاب پر نیٹانی ہے سر پکڑ کر بیٹے جاتا ہے۔ شمینہ کوفہ بیدہ بیٹم کے بعد بہوہونے کے ناتے کھر کی ذے داری سپر دکی جاتی ہے کیکن وہ حدے زیادہ لاپروائی اور بے حسی کا مظاہرہ کرتی ہے اور یوں اُس کا اور زرقون کا پہلا جھڑا ہوتا ہے۔ فراز اور زرقون کارشتہ ختم کرانے کے لیےر قیر بیکم، بو خالہ کے ساتھ ال كراييا چكرچلاتى بيں كہ جہاں آرا بيكم نورى طور پررينق احدى يتي ہے فراز كودور كرديتي بيں اور فراز كارشته مريم كى پسندے طے پاجاتا ہے۔ زمس کی شادی آفاب احمدے ہوجاتی ہے اور وہ لندن چکی جاتی ہے۔ مرتضی ، شیری کوئسی کورے کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے ر منکے ہاتھوں پکر لیتا ہے اور اس ونت اے طلاق وے دیتا ہے ۔ موی کا رشتہ رفیق احمہ نے مطے کر دیا ہے اور اب وہ اس کی شادی کی تياريوں بيں ملن ہے۔ ۋا كثر تابندہ عرفان كودوار ب كا چونالگا كررفو چكر ہوجاتی ہےا جا يك ....

(ابآپآ کے پڑھے)

''بیٹا اچھی طرح کھوی پھریں تا'' روی جنیدنے بہت محبت سے زری کی کمریر ہاتھے پھیرتے ہوئے ممتا بھرے کہے میں یو چھا۔زرتون اور مرتضی آج ہی تی مون ٹرپ سے واپس آئے تھے۔مرتضی اُس کی خواہش پر اُس کوائلی لے کر گیا تھا۔اُس نے اپنی زندگی کے حسین محبت بھرے شب وروز ،اِپنے بہت محبت کرنے والے شو ہر کی محینوں میں ڈویتے اُ بھرتے گزارے تھے۔زندگی اتنی حسین اور پُر کیف ہوگی نیاتو زرتون نے سوحیا بھی نہ تھا۔ زند کی خوبصورت سے خوبصورت ہوتی جارہی تھی۔ واقعی ای بیچے کہتی تھیں کہ نکاح کے دو بول ایک عجیب تی تا خیرر کھتے ہیں۔ دواجبی ایک مضبوط ڈوری میں بندھتے ہیں اور پھراللداُن کے دلوں میں غیب سے محبت ڈال

زرقون کوبھی ایبالگنا کہ جیسے محبت بیہ ہوتی ہے۔اُس کوشایداب محبت ہوئی ہے۔فراز! جس فراز کے لیے وہ سجدوں میں روئی،جس فراز کے لیے اُس نے رات ،رات بھرتفل پڑھے،وہ فراز ..... یقینا اُس کے حق میں بہتر نہ ہوگا، جواللہ نے نہ دیا، کہ اُس کی زندگی میں توبے پناہ مجبتیں رقم تھیں۔

تبھی بھی زری کولگتا جیسے وہ جنت میں آ گئی ہو کہ ہرنگاہ جو وہ مرتضٰی کی طرف ڈالتی اُس کے ول میں مرتضٰی کی محبت بڑھتی چکی جاتی ۔ اور یہی حال مرتضٰی کا تھا کہ ہر کہے اُس کوزرتون پہلے سے زیادہ حسین اورا پنی اپنی سی لکتی۔ پھراس کا دل سر کوشی کرتا۔

' بیاللّٰد کاانعام ہے جو تخفے ایک بدز بان اور بدکر دارعورت کے ساتھ گھریسانے کی کوشش کے عوض ملا۔' ''کیاد کیچہرہی ہو۔'' مرتضٰی نے چہرے پر مدہم می مسکراہٹ سجائے بیٹھی زری کے کان میں سرگوشی کی ،ساتھ ہی اُس کا ہاتھ اُس کی کمریر دینگنے لگا۔

'' کیا کررہے ہیں۔''زری نے تھبرا کر إوھراُوھر دیکھتے ہوئے شرکلیں کہجے میں مرتضٰی کے ہاتھا پی کمر پر لہراتے ہوئے روکنے کی ایسی کوشش کی جو وہ خود بھی رو کنائبیں جا ہتی تھی۔ ''میری جان! سوال کے بدلے سوال نہیں کرتے اور محبتوں پر بندنہیں باندھتے محبتوں کوروانی دیتے ہیں،



'' کیا کچھ؟'' مرتضیٰ مجسم سوال تھا۔ زری کچھ جیس بولی بس مسکرا دی۔ اِس وقت وہ دونوں وینیں کے ایک ريسٹورنٹ ميں بيٹھے كرما كرم كوفى كالطف أشار ہے تھے۔ زرى دل بى دل ميں اللہ سے باتيس كرر بى تھى۔ يہلے وہ بہت وُ تھی ہوئی تھی جب اُس کو پیا چلاتھا کہ وہ مرکضی کی دوسری بیوی ہے۔اُس کونمبر دو بنیا بھی اچھانہیں لگا۔ وہ ہیشہ کلاس میں فرسٹ آئی۔ زندگی میں تمبرایک پررہے کے لیے اُس نے بہت محنت کی بہت قربانیاں دیں لیکن زندگی کے استے بر موزیروہ مسردو تھری۔

پہلے وہ قدرت کی اِس متم ظریفی پر بہت روتی تھی۔ کتنی ہی راتیں اُس نے بھیکے تیمیے پرسرر کھے جاگتے كزاريں - كتنے بى دن ووملول ربى - كتنے بى دن ہروسل كى رات أس كوكا فے كى طرح چيمى - كتنے بى دن مرتقنی کی محبت اُس کو بھیک تکی ۔ اور اُس کومحبتوں میں بھیک مانگنا پسندنہیں تھا۔ وہ محبت اعزاز کی طرح وصول کرنا جا ہتی تھی۔اُس کو تمنے کی طرح سینے پرسجا نا جا ہتی تھی۔وہ جب دل شولتی اُس دل میں مرتضی کی مجبت تو ہوتی کہوہ أس كا مجازى خدا تقا۔ابك محبت كرنے والانفيس، دين داراوركمل انسان، ليكن أس كے دل ميں كہيں أيك عجيب ی خلش ہوتی اوراً س خلش کووہ جا ہے کے باوجود کوئی نام نددے پاتی۔وہ اپنے آپ کوایک مشکل میں محسوس

یکن وہ بھول رہی تھی کہاںٹدا گرمشکل میں ڈالتا ہے تو پھرمشکل میں اپنے بندوں کوا کیلائہیں چھوڑ تا۔وہ بھول ر بی تھی کہ اللہ کے ہرکام میں حکمت ہوئی ہے۔اور پھر جب اُس کواسے سوالوں کا جواب ملا۔ ایک لمحہ بی تو تھا کہ دل کی خلش اور سینے کی چیمن ختم ہوئی ، کا نتوں کا بستر ، پھولوں کی ہے بن گیا۔

'' ویسے جانِ مرتضی ذراایک بات کی تو وضاحت کریں۔'' مرتضی کی آ وازیر وہ چونگی اور پھرسر جھٹک کر مرتضی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے للی۔

'' کیاد کھے رہی ہو۔''مرتضی نے یو چھا۔اورزرقون با قاعدہ قبقہدلگا کرہس پڑی۔

"جنابِ كھوم پھركرآپ پھراس سوال برآ گئے۔"زرى نے بشكل بنى برقابوياتے ہوئے كہا۔ " بس بیکم صاحبہ کیکن اِس دفعہ سوال کی نوعیت دوسری ہے۔" مرتضیٰ نے پیار بھری ڈھٹائی ہے کہا۔" خیر حچوڑ و یہ بتاؤ! بیرات کوتو بارہ چوڑیاں تھیں، مجے آٹھ کیسے رہ کئیں۔'' مرتضی نے شرارت سے زرتون کی دودھیا کلائی میں پہنی باریک مینے کی آٹھ چوڑیوں کو گنتے شرارتی کہے میں کہا۔زری اُس کو گھورتی گئی اور مرتضی نے دنیا بجرکی معصومیت اور حمافت اینے چہرے پر سجالی۔اور پھر مرتضی بے ساختہ ہنس دیااور اُس کے تبقیم میں زرقون کی شركيس مسكرابث بهت بي مسين لكنے لكى

'جی ممی۔''روحی بیکم کاسوال نہ جانے زرقون کوکہاں کہاں لے گیا۔

"بس بیناخوش رہو۔میری یا تہارے ڈیڈی کی تو بس بھی خواہش ہے کہتم لوگ خوش رہو۔میرے بینے کا اورمیرے گھر کا ہمیشہ خیال رکھنا، میری جان کہتم کومیں بہت مان ،محبت اور اپنائیت سے بیاہ کرلائی ہوں۔ مہیں جب میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا تو اُس لمح میرے دل نے کہا تھا یہی ہے دولاکی جس کی میرے مرتضیٰ کو ضرورت ہے اور جھے اُمید ہے کہتم میرامان بیس توڑوگی۔ 'روحی جنیدنے بہت محبت اور ممتا بھرے لہج میں زری کے دونوں ہاتھوں کواینے ہاتھوں میں لے کر کہا۔



WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

اُس کمنے زری کو وہ ایک ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے والی ،ایک این جی اوز کی صدراورایک بہت ایکٹوسوشل ورکر کی جگہ صرف ماں لگیس۔ایک ایسی ماں جس کی زندگی کی اولین خواہش اُس کی اولا د کاسکھ ہوتا ہے۔وہ ایک الیحاعورت لکیں جس نے تنکا تنکا جمع کر کے بیہ آشیانیہ بنایا ہواوراب اُس کوزمانے کی تیز ہواؤں ہے ڈرنگ رہا ہو۔ ہلکی سی ہوا اُس کولرز ار ہی ہو۔ بھی وہ اپنی محبت کو دیکھتی ہوا ور بھی چراغ کی شمشاتی لوکو۔ '' آپ بے فکررہے ممی.... میں اپنی حتی الا مکان کوشش کروں گی کہ آپ کے اعتماد اور بھروے کوھیس نہ کھے۔آپخوش رہیں۔میری ای اور ایا تو ہیں جہیں بس اب آپ میری تمی ہیں اور ڈیٹری میرے ڈیٹری۔ 'زرتون کے کہتے میں سیج تھا،صدافت تھی۔مسزروحی جنید کواپیالگا اُن کے اندرایک انر جی بھرکئی ہو۔ جیسے وہ ایک بار پھر جوان ہوئی ہوں۔اُن کے چبرے پرایک محبت بھری مسکراہے آ کر تھبری گئی۔ '' کیلن بھائی ممی ڈیڈی تھوڑے سے میرے بھی تو ہیں نا۔''حیانے بہت معصومیت سے شہادت کی انگلی اور

انکو تھے کے درمیان تھوڑ اسا گیپ ر کھر بوچھا۔ توسارا گھر قبقہوں سے گونج اُٹھا۔

'' ياالله!اليي ذلت!''فراز كي بييثاني عرق آلود موكئ\_

وہ شانزے کے ساتھ اُس کے ڈیفنس والے گھر میں شفٹ ہوگیا تھا۔ کہتے ہیں مرداگرایک دفعہ گھر بیٹھ جائے تو اُس کوایک عجیب می لت پڑجائی ہے۔ایک ایسا نشہ ہوجا تا ہے کہ پھروہ کسی کام دھندے کا نہیں رہتا۔ بہی فراز کے ساتھ ہوا۔اچھا خاصا کاروبار کررہا تھالیکن شانزے کی دولت،اور ماں بہن کی پڑھائی ہوئی پٹیوں نے جیسے اُس کو تکھے بین کے ایک ایسے غارمیں دھلیل دیا تھاجس سے وہ اگر باہر نکلنا بھی جاہتا تو نہیں نکل سکتا تھا۔ یقیناً فراز نے ایک اچھی زندگی گزاری تھی لیکن شانزے کی بدولت وہ اب ایلیٹ کلاس میں شامل ہو گیا تھا۔ اُس نے ایلیٹ کلاس کی اچھا ئیاں تو نظرا نداز پہلے ہی دن کردی تھیں لیکن برائیاں اتن تیزی ہے تبول کیس کہ لگتا تھا شایداُس کے اندر یہی کچھ تھا۔ کیونکہ گندایاتی ، گندے نالے میں ہی بہتا ہے۔

اُس نے دیوار برنکی بڑی کااک کودیکھااور پھر جیب ہے فون نکال کرایک تمبرڈ ائل کرنے لگا

''ہیکو!'' دوسری طرف زرقون تھی۔

'' زری میں .....فراز!' نون میں سر گوشی گوجی اور زرقون سر سے پیر تک لرز کررہ گئی۔اُس نے پیچھے مڑ کر آ رام سے تی وی و سیجتے مرتضی کود یکھااور پھرفون کا یاورآ ف کرویا۔

'خیریت!''مرتضیٰ نے چونک کراُس کی کیلئے میں تر پیشانی کود مکھتے ہوئے فکرمندی ہے یو چھا۔

ي يحضيس " زرقون زبردسي مسكرا كي جبكه إس وفت أس كادل دها ژبس مار ماركررونے كو جا ور ہاتھا۔ « نتہیں زری تم پریشان لگ رہی ہو۔'' مرتضٰی بصند تھا۔ یا اللہ زندگی میں اب تو اطمینان اور سکون آیا تھا اور خوشیان ملی تھیں اب ایک اورامتحان ،ایک اور آز مائش ،اب مرتضی مستقل طور پر یا کستان شفیٹ ہو گیا تھا۔اُس کی یوسٹنگ اسلام آباد میں ہوئی تھی۔ وہ مرتضی کے ساتھ اسلام آباد 6- جمیس رہائش پذیر تھی۔ وہ خوش تھی، وہ مظمئن تھی،وہ اکثر تنہائی میں جب اپنے آپ سے بات کرنی تو کہتی۔

'' زرقون ایسا کیا کیا تھا، جواللہ نے ایساانعام دیا۔'' پھرکوئی اُس کے کا توں میں سرکوشی کرتا۔ " بچھے باپ کی دعا لگی ہے۔ تیری مال کی نیکیاں مجسم ہوکر تیرے سامنے آ کھڑی ہوئی ہیں۔ تیراصبر، تیری

برداشت، قابلِ تبول تھی۔ "کیکن اب بیفراز ، بیفراز کیوں میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔

"فراز!"أس كاب كمكيائــــــ

'' تائی اماں .....مریم آپا کہاں ہیں؟''زرقون نے نرم کہجے میں اِدھراُ دھرنظریں دوڑاتے ہوئے سوال کیا۔ جہاں آ رابیگم کے گردوں میں تکلیف رہنے گئی تھی۔ چنددن پہلے اُن کا آپریشن بھی ہوا تھااور جب زری کو



پتا چلا۔ تو اُس کوابیانگا جیسے اُس کے دل پر کھونسہ پڑا ہو۔ جب جواُس نے مرتضی ہے کہا تو اس نے اُس وقت اُس كوكراچي هيچ ديا كه لا دلي بيوي كوپريشان ده جيس د ميسكتا تقا۔

''مریم!مریم کا کیا پوچھتی ہو بیٹا۔ باسکٹ لے کر، ہر قیت پر، بنی کے لیے خوشیاں خرید تی پھرتی رہی۔ لیکن أس كانصيب تونه بدل كى-ايك ائي بني كےول كے شكھ اور خوشى كے ليے ميں نے كس كس كى خوشياں نبيس مچینیں کیکن واہ ری قسمت! بیٹی آج پہلے ہے بھی زیادہ دھی اور پریشان ہے۔ دراصل بیٹا ہم زمین پررہنے والے، زمین والوں کومعاف میں کرتے اورآسان والے سے ہرمعانی کےطلب گارہوتے ہیں۔ہم بیکوں بھول جاتے ہیں کہ اگر آسان والے نے ہم ہے وہی معاملہ کیا جوہم زمین والوں کے ساتھ کرتے ہیں تو ہم کہاں جامیں گے۔لیکن ہم سوچتے ہی ہیں ہیں۔ویسے بھی جب اللہ کسی کے لیے بدیحتی لکھتا ہے تو اُس کی زبان بے لگام كرديةا ہے۔جيے ميري ہوگئ كھي - "جہال آرابيكم نے تھلے دل سے اپن غلطيوں كااعتراف كيا۔ '' چھوڑ ہے تا ..... تائی امال \_ آپ کی ویسے ہی طبیعت خراب ہے اور آپ اب ایسی با تیں کیے جارہی ہیں۔ بس حتم كريں۔ مجھے نہ تو تايا ابانظرة رہے ہيں اور نہ ہى مريم آيا۔ وہ دراصل مجھے سات بجے كى فلائث سے واپس جانا ہے۔ ابھی دونج رہے ہیں۔سرال بھی جانا ہے نا۔''زرقون نے وال کلاک پرنظرڈ التے ہوئے رسان سے

'ارے کیااسلام آبادے سارادن کے لیے ہی آئی ہو۔ رات بھی نے تھہروگی۔''جہاں آ را بیٹیم کے لہجے میں متا کو کی۔زری خاموش رہی کہ کتنے عرصے بعد جہاں آ را بیکم اُس کواپی پرانی والی تائی امال لکی تھیں، جن سے لیٹ لیٹ کراس نے جتنی فرمائشیں کی تھیں۔اتنی تو اُس نے بھی اپنی ماں ہے بھی ہمیں کی تھیں۔ '' خیر بیٹاایے گھر میں خوش رہو۔ ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ تمہارے تایا ایا تو دکان پر گئے ہوئے ہیں کہ

فراز تواب کام پرآتے ہی ہیں ہیں۔وہ تو بس بیوی کا پرس بکڑے اُس کے پیچھے پیچھے غلاموں کی طرح پھرتار ہتا ہے۔آج بہت دنوں بعد آیا تھا تو مریم کولے کرنفسیاتی آسپتال گیاہے۔ آج مرنیم کا چیک اپ تھا تا۔ '' نفسياني اسپتال!مريم آيا كاچيك اپ!''زرتون كوشديد دهيكالگا\_

" ال بیٹا! جب ہے مریم کوطلاق ہوئی ہے....

" طلاق! مريم آيا كوطلاق-"زرتون كوجيس سانب في ذك مارديا موروه ابن جكه المحل كركفرى ہوگئے۔اُس کی آ تکھیں خرت اور تاسف سے پھٹ کی لئیں۔

'' بیٹائم کونہیں معلوم کیا۔'' جہاں آ را بیگم نے کہا اور پھرخود ہی بولیں۔'' ارے پاپ بیٹائم کو کیسے پتا ہوگا۔ جس وفت تمہاری شادی ہوئی تھی تا اور تم اپنے میاں کے ساتھ باہر تھومنے پھرنے گئی تھیں۔ جب ہوا تھا یہ

"لکن کیوں؟"زرتون کے حلق سے بہت مصیبت سے لکلا۔

"ارے بیٹا کیا یو چھرہی ہو کیوں۔" نفیس احمہ جوابھی ابھی گھر میں داخل ہوئے تھے تکست خوردہ کہے میں "ارے بیٹا کیا یو چھرہی ہو کیوں۔" نفیس احمہ جوابھی ابھی گھر میں داخل ہوئے تھے تکست خوردہ کہے میں كبتے ہوئے آ مے برھے اور زرقون كے سر پر اپنا كيكيا تا ہوا ہاتھ ركھ ديا۔ زرقون نے ايك نظرابے تايا پرڈالی، أس كے باپ اور تايا ميں زيادہ فرق جيس تھا۔

"آپات عرصے بعد آئی ہو بیٹا، ایساناراض ہوئیں کہ بیٹ کردیکھا بھی نہیں کہ ہم زندہ ہیں یا مرگئے۔"



نفیس احدے کہے میں شکوہ تھا۔زری خاموش رہی۔

۔ رہیں بیٹا! میں نے سارے جہاں کے صبر سمیٹے ،سب کی خوشیاں چھیٹیں اور بیٹی کی جھولی میں ڈال کر، اُس کو خوشیاں چھیٹیں اور بیٹی کی جھولی میں ڈال کر، اُس کو خوشیاں چھیٹیں اور بیٹی اور بیٹی کوئی اور بیٹی کوئی انسانے کی کوشش کی لیکن وہ لوگ بہت لا کجی تھے۔ پہلے اُن کوفراز کا لا بی تھا، تو جب اُن کی بیٹی کوئی اور پھانس گیا تو انہوں نے خودہ کا فراز کے لیے انکار کر دیا۔ پھر جو پچھ ہم نے مریم کو دیا۔ فلیٹ، دکان، کیش، زیور سب وقار نے بہلا پھسلا کر اُس سے اپنے نام کروالیا۔ بدقتمتی و کھو، کو دبھرنے سے پہلے اُبڑ گئی او پر سے ڈاکٹر نے کہ دیا کہ اور میکن کو دبیری بیٹی کی قربانیاں، مجبیس، پچھکام نہ آئیں اور وقار نے میری مریم کی برباد ہوگئی۔ میری بیٹی کیا گل کی ہوگئے۔'' جہاں آ را بیٹم ایک مریم پر برچلنی کا الزام لگا کرطلاق و رے دی۔ میری بیٹی پرباد ہوگئی۔ میری بیٹی پاگل کی ہوگئے۔'' جہاں آ را بیٹم ایک مار پھر آئید روہ ہوگئی۔'

۔ روکھا، گھر درا، گہراسانولا رنگ۔ ملکیج سے کیڑے روکھے بےتر تیب بال، ہاتھوں میں دوائیوں کا شاپر۔ نہ نہ کھٹا کی ترماز رہا یہ کے دیکھاتی دیکھتی دیگئی۔ اُس کی مریم تریاضیں۔

زرقون نے کھنگے کی آ واز پر بلیٹ کردیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ بیاس کی مریم آپاتھیں۔ ''آپا۔'' اُس کے کہتے میں دکھ تھا اور آٹکھیں ...... زرقون لیک کر مریم کے گئے سے جاگئی۔ مریم کے ہاتھوں سے دوائی کا شاہرز مین پرگر گیااوراُس نے لڑکھڑاتے لیجے میں کہا۔ ''زری مجھے معاف کردو۔ زری اللہ کے واسلے مجھے معاف کردو۔''

رری بھے معاف سروو۔ رری اللہ سے واسے مصاف سروو۔ کیکن زری کونو جیسے پچھ سنائی ہی نہیں وے رہا تھا۔ وہ تو بس مریم کے گلے لگ کرروتی جارہی تھی۔ روتی ہے تھی

''ہارے ہاں کون آیا ہوا ہے۔'' فراز نے دروازے پرمریم کو اُتارتے ہوئے جب بلیک8-۷ کے ساتھ کھڑے ہاوردی ڈرائیورکود یکھاتو جیران ہوکر سوچا۔اُس کا دل چاہاوہ اندرجا کردیکھے کین اُس کو دیر ہورہی تھی۔ ٹانزے خیابانِ شہباز پر واقع ایک ریسٹورنٹ میں اپنی دوستوں کے ساتھ کنچ پر گئی ہوئی تھی۔ وہ فراز کو اپنی دوستوں سے ملوانا چاہتی تھی۔ سواس نے بہت مصیبت سے فراز کو گاڑی اور مریم کو لے جانے کی اجازت دی تھی اور فرازکی گاڑی تیزی سے ڈیفنس کی طرف رواں دوان تھی۔ بغیر بیجانے کہ اندرکون جیٹھا تھا۔

''یااللہ اب کیا کروں؟''ثمینہ نے آئے کے کنستر میں جھا تکتے ہوئے جیسے اپنے آپ سے سوال کیا۔ خالی کنستر اُس کا منہ چڑار ہاتھا۔

''عرفان آٹابھی ختم ہوگیاہے۔''اُس نے اندرعبداللہ کے سر ہانے خاموش بیٹھے عرفان سے کہا۔ '' اچھا۔۔۔۔۔ یہ وفت بھی آ نا تھا۔ خیر کچھ کرتا ہوں۔'' عبداللہ کو بلڈ کینسرتھا اور یہی غم رفیق احمہ کو ہزارغم برداشت کرنے کے ہاد جود لے ڈوباتھا۔ کہتے ہیں اصل سے زیادہ سود بیارا ہوتا ہے۔سب پچھ کھونے کے بعدوہ عبداللہ کونہیں کھو سکتے تھے ،سوتھک گئے اوراب شاید قبر میں بھی بے چین تھے۔

ماں باپ کتنا گھناسا یہ ہوتے ہیں۔اُن کی موجودگی کیسی ہمنت بندھاتی ہے۔اگر ماں باپ نہ ہوں تو آدی کیسے بھری دنیا ہیں اکیلا رہ جاتا ہے، یہ کوئی عرفان سے پوچھتا۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے اگروہ لینے پر آئے تو سات نسلوں تک لیتا ہے اور جونواز نے پر آئے تو بھی سات نسلوں تک نواز تا چلا جاتا ہے۔عرفان کو جوڑوں کی تکلیف ہوگئی تھی۔اُس کے گھٹے سو جے رہنے لگھے تھے۔اُس کے جسم کا ایک ایک جوڑو کھتا تھا۔زندگی کہاں سے کہاں پر

ووشيزه 212 ک

لے آئی تھی۔ وقت بدلتے در نہیں لگتی۔ وقت آ دمی کو کیسے کملا ویتا ہے۔ وہ اکثر ثمیینہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے

وفت نے تمییندگی کمر پر پے در پے دوہتر مارے تھے۔ وہت کی جا بک نے ثمیندگی کمر کوتو ڑویا تھا۔ اُس کا سرخ وسفيدرنگ كملا گيا تھا۔معمولي كپٽروں ميں گھر كا جھاڑ و برتن كرتى ثمينداُ س كو عجيب حالگتي۔ليكن ہاں ثميينه كا مِزاح آجٍ بھی وہی تھا۔ زرقون ہے پہلے وہ نفریت کرتی تھی اب نفرت کے ساتھ ساتھ حسد بھی کرنے لگی تھی۔ کیکن ہاں اگر کسی نے اُس کے وجود میں دراڑ ڈالی تھی تو وہ عبداللہ کی بیاری تھی۔

وہ اُس کی اولا دِتھا۔اُس کی پہلوگئی کی اولا د\_روز بہروز اُس کی حالت خراب ہوتی چلی جارہی تھی۔عرفان

سے کا مہیں ہوتا تھالیکن پیدروئی تو مانگتا ہے تا۔

عرفان نے جیب سے مڑے تڑے، مسلے ہوئے نوٹ احتیاط سے دکان دار کی طرف بڑھاتے ہوئے پانچ مرد ہاں۔ کلوآئے کاتھیلا پکڑا۔

''280روپے کا ہے جناب۔'' دکا ندارنے پیے گنتے ہوئے پلٹ کرجاتے ہوئے وان سے کہا۔ ''20رویے اور بڑھ گئے۔''عرفان نے جیرت سے پوچھا۔ '' پیروه عرفان تھا جو ہزار دو ہزارتو رکھ کر بھول جایا کرتا تھا۔'' بيروه عرفان تفاجو صرف لارنس يوركا كيثرا ببنتا تفا\_ بیوہ عرفان تھاجس کے کپڑے موئی جی کے ہاں سکتے تھے۔ بيوه عرفان تقاجس كى ڈرينك مشہور كمي اور آج وہي عرفان أس عرفان كو 20 رويے بہت لگ رہے تھے۔

''یارابغریب کیادال روئی بھی نہیں کھاسکتا۔''عرفان نے 20 کا نوٹ دکا ندار کی طرف بڑھاتے ہوئے عجيب سے شکستہ کہجے میں کہا تھا۔

"ارے جناب کیابات کررہے ہیں۔اگرآپ جیے غریب ہو گئے تو ہمارا کیا ہوگا۔" وکا ندارنے باکس میں توٹ ڈاکتے ہوئے کہا تو عرفان کواپیالگا جیسے وہ اُس کا نداق اُڑار ہاہو، اُس پرطنز کرر ہاہو، ہنس رہاہو \_ کیکن ..... ° میں غریب ہوں بہت غریب ہتم کیا جانو ، دین اور دنیا دونوں کا غریب ہوں ۔ میں ماں باپ کا نافر مان ، میں ماں باپ کود کھ دینے والا ، ایک برنصیب اورغریب آ دمی ہوں۔عرفان نے جیسے اپنے آپ سے کہا اور پھر وُ تھتی ٹانگوں سے گھر کی طرف چل دیا۔

'' ہاں ظاہر ہے علاج تو کروارہے ہیں۔اولا دہے ہماری، لاپروائی کیسے کر سکتے ہیں۔'' گھر میں گھتے ہی عرفان کے کا نوں میں ثمینہ کی تیز آ واز پڑی تو اُس کے ماتھے کے بل اور دل کے زخم وونوں گہرے ہو گئے۔ " ليكن إس بيارى كاعلاج توبهت مهنگا ہے۔ " وہ كوئى محلے كى خاتون تھيں جوعبدالله كى خيريت بوچھنے آئى

''ہاں، کہ تورہی ہوں، کروارہ ہیں علاج۔آپ کوہم سے زیادہ ہمارے بیچے کی فکر ہے کیا۔اوریہ بنایے کہآپ کواپنے گھر میں کوئی کام نہیں ہوتا جو ہر دوسرے دن چندیا پر بر قعدر کھے چلی آتی ہیں۔'' ثمیینہ نے برتمیزی کی ساری حدیں عبور کرتے ہوئے انتہائی برتمیزی سے اُن بوڑھی ہمسائی سے کہا، جو بیچاری صرف بیسوچ کر چلی



آتی تھیں کیے بیار بچیاورا کیلی عورت ہے۔وہ اُس کا مندد میستی رہ کئیں۔ و چلی کئیں بروی بی۔ عرفان نے بروبرداتی ثمینہ سے یو چھا۔

'' ہاں بھئی چلی کئیں۔اور آپ کیا گھر کے معاملات میں ٹانگ اڑاتے رہتے ہیں عد ہوتی ہے۔نکتہ چینی سے جان ای نہیں چھوٹتی ، میں تو پریشان ہوگئی۔'' شمینہ مسلسل روٹی پکاتے ہوئے برد بردار ای تھی۔

' پیروہ عورت ہے جس کی محبت میں ، میں نے شاید جہنم خرید لیا۔ نہ ماں سے وفا کی اور نہ ہی باپ سے ، ایک بہن تھی، اُس کوبھی بھی بہیں گردانا اور آج جب مجھ پر برا وقت پڑا ہے تو بیٹورت اپنی محبتوں کے سارے دعوے بھول کرصرف طعنہ زنی کررہی ہے۔ مجھے طعنے وے رہی ہے۔ مجھ جیسے ناعا قبیت اندلیش انسان کا یہی حال ہونا جاہے۔اباٹھیک کہتے تھے۔جب پتاڈال ہےٹوٹ جاتا ہےتو پھر پیروں تلے کچلا جاتا ہے۔اِس کی کوئی وقعت اور پہچان نہیں رہتی ۔ شمینہ بھینہ بی رہی ۔ شمینہ کے کئی روپ میرے سامنے اِس برے وقت میں کھلے '' زری!زری نه جانے کیسی ہوگی۔''عرفان کواپنی بہت ساری پر بیثانیوں میں زرقون کا سبیج چہرہ یا دآیا۔

''یااللہ زمس تم نے جب میری بھائی ہے دوئتی بڑھائی تو یقین کرو مجھے ایسا لگتا تھا، جیسے میرادل بند ہوجائے گالیکن تم! تم نے تو نمینگی کی انتہا کردی تھی۔' زرقون نے محبت سے زمس سے شکوہ کیا۔ کئی ماہ بعد مومنہ پاکستان آئی تھی۔اب وہ جب پاکستان آئی تو زری کے گھر ہی رہتی اور زرقون بھی اُس کا

اس طرح خیال رکھتی جیسے ایک ماں اپنی لا ڈلی بینی کارکھتی ہے

کتنے دنوں بعد نرکس، زرقون اورمومنہ ایک ساتھ بیٹھے تھے۔مومی کاننھا سابیٹا زرقون کی گود میں گہری نیندسو ر ہا تھا۔ زرقون اورمومی کے چہرے پروہ اطمینان اورسکون تھا، جونصیب والوں کوہی ملتا ہے۔خانسامال گرم گرم پکوڑے تل رہا تھااور دوسرے ملاز مین لا کرسر وکررہے تھے۔زرقون کے کیے قدم قدم پرملاز مین ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ یہ لیسی زندگی تھی۔

'وافعی زری آپا کو وہ بھی ملاجوانہوں نے سوچا تھا اور وہ بھی ملا جوانہوں نے بھی نہیں سوچا تھا۔' موی نے محبت ہے شاداب چہرہ لیے ہنستی مسکراتی اپنی ماں جیسی بروی بہن کودیکھا۔

" پتاہے زری جب میں نے مرتضی بھائی کے بارے میں سُنا تو میرا دلِ جاہا اُن سے، تمہاری شادی ہوجائے۔لیکن میں بس سوچ کرہی رہ گئی اور جب میں آفتاب کے ساتھ امریکہ گئی اور اُن کے گھر میں تھہری تو پھر میں نے فیصلہ کرلیا کہ تہارے لیے اُن سے بہتر شوہر ہوہی تہیں سکتا کیکن مسئلہ تھا، تہاری فیملی!''وہ ذراکی ذرارُ کی پھر گویا ہوئی۔'' مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ فراز بھائی اندر سے اپنے کمزوراور سطحی ذہنیت کے مالک ہوں گے۔ خیراللہ نے تنہاری جان چھڑائی۔اگرتمہاری بھائی کو پتا چل جاتا کہ مرتضی بھائی کا اسٹیٹس کیا ہے، اُن کا فیملی بیک گراؤنڈ کیپا ہے تو وہ خود زہر تو کھالیتیں نیکن تمہاری شادی بھی بھی نہ کرتیں۔ آنٹی کوئم بہت پسند تھیں۔سو انہوں نے مرتضی بھائی کو تیار کیا۔ میں نے مرتضی بھائی کوتمہارے بارے میں تہاری مجبوریاں بتہاری اچھائیاں اور تہارے ساتھ زمانے کی ناانصافیاں سب بتائیں اور اُن سے درخواست کی کہ نکاح سے پہلے وہ کئی کے سامنے نہ آئیں۔ایک تو وہ شادی کے لیے راضی نہیں ہور ہے تھے اور دوسرے تہارے مسلے کے لیے .... کہتے ہیں تا جو کام اللہ نے لکھ دیا وہ ہو کر رہتا ہے۔ سووہ مان گئے۔ اُن کا ماننامیرے اور آئی کے نزویک ایک مجزے



کیکن آئی ہم کو پہت ار مانوں ، آرز ووُں اورخواہشوں کے ساتھ بیاہ کرلانا چاہتی تھیں۔وہ اِس طرح شادی بیکن آئی ہم کو پہت ار مانوں ، آرز ووُں اورخواہشوں کے ساتھ بیاہ کرلانا چاہتی تھیں۔وہ اِس طرح شادی کے کیے تیار ہی جیس میں ۔اُن کوآ فاب اور حیائے سمجھایا۔ یوں یہاں سارا معاملہ سیٹ ہونے کے بعد میں نے تمہاری بھائی کو بوتل میں بند کیااور اُس بھوت نما چڑیل کو بوتل میں بند کرنے کے لیے مجھے اِس پری کو ناراض کرنا پڑا، آگنور کرنا پڑا۔' نرکس نے محبت سے شہادت اور درمیانی انگل سے زرقون کی تھوڑی کواونچا کرتے ہوئے کہا۔ ''اور ہاں اُس جن کوئس طرح ہوتل میں بند کرنا ہے بیطریقہ مجھے تنہاری خالہ بٹونے سمجھایا، آیا سمجھ میں۔ ابتم میرے کندھے تقیتھیاؤ کہ میں کتنی مجھدار ہوں۔''زمس نے فرضی کالراو نچے کیے۔ '' کوئی کندھے نہیں شینتھار ہا بلکہ تمہارا تو گلا دیا دینا جاہیے۔ پتا ہے تمہارے رویے کو دیکھے کرمیں کتنا روثی تھی۔میرادل کتنا دُ کھیٹا تھا۔''زری نے محبت بھراشکوہ کیا۔ " تو زری آیا، زمس باجی نے آپ کا دل دکھا کر مرتضیٰ بھائی کا دل آپ کے قدموں میں بھی تو ڈال دیا۔ زئس باجی واقعی شایاش کی مستحق ہیں۔' موی نے منہ بنائی نرکس کا وفاع کیا۔ "اوركيا.....تم كتني الحيمي موموي \_"نركس خوش موكي \_ '' وہ تو میں ہوں ،آپ پلیز بار ہارمت کہیں۔'' موی اِترائی اور زری ہنس دی۔ آج کل وہ اتنا خوش رہنے کگی تھی کہ بات ہے بات ہنستی مسکراتی رہتی۔ زندگی حسین سے حسین تر ہوتی جار ہی تھی۔ اُس کا ہر دن عیداور ہر رات شب برأت تھی اوراب وہ پریکیٹٹ تھی ،اللّٰداُس کواولا دجیسی نعمتِ سے نوازر ہاتھا۔ مرتضنی اُس کو پھولوں کی طرح سنجال کرر کھر ہاتھا۔ وہ جہاں پیررکھتی ،مرتضی اپنی تھیلی رکھ دیتا۔ '' پتائبیں بھائی کس حال میں ہیں۔اللہ کرے گھر پرسب خیریت ہو۔'' بہت ساری باتوں کے درمیان زرتون کو بھائی یادآ یا۔ '' بس زری آیا،اب آپ اِسْ حالت میں کوئی فکرمت پالیں۔سب خیریت ہوگ۔ وہ کون ساہم کو پوچھتے ہیں۔ یا دنہیں آپ کوئس طرح امی کو بیوی کی حمایت میں ستاتنے تھے۔ کیسا ایا کو ہر باد کیا اور آپ کی رخصتی کے وفت جب اُن کی بیوی نے ہاتھ اُٹھا کرآ پ کومنع کیا تھا کہ اب بھی ہمارے گھر نہ آنا،تو عرفان بھائی خاموش رہے تھے۔بس بس آیا بہت ہوگیا۔اللہ نے بہت دُ کھاورتکلیفوں کے بعد آپ کواتے شکھ دیے ہیں۔بس آرام ے رہے اور اِن خوشیوں کوانجوائے کریں اور ..... "ارے ....رے ....ایک بیچے کی مال بننے کے بعد مومی تم تو ہم سب کی اماں بن گئی ہو۔ ہائیں!" نرگس

''ارے ۔۔۔۔۔۔۔ ایک بیچے کی مال بننے کے بعد مومی تم تو ہم سب کی امال بن گئی ہو۔ ہا کیں!''زگس نے چرت ہے آئیس پھاڑیں تو مومی کے ساتھ ساتھ زری بھی ہنس دی۔ ''دلیکن زری میں چندون پہلے ای کے گھر گئی تھی ای بتارہی تھیں کہ۔۔۔۔''

公.....公

'' ناظرین آج ہم بے سہارا اور الی مجبور عور تول کے درمیان ہیں جن کو اُن کے ہی پیارے یہاں چھوڑ گئے۔جن کوکوئی ملئے نہیں آتا۔ بیہ بے بس، مجبور، پر بیثان اور بیار عور تیں حسرت سے درود یواروں کو تکتے ہوئے زندگی کی سائسیں پوری کررہی ہیں۔

"اچھا کیانام ہے اِن کا۔" میک اپ زوہ چہرہ لیے چہرہ پرمصنوعی مسکراہٹ سجائے اُس ٹی وی اینکرنے



WWW.PAKSOCIETY.COM

Copied From We

ہڑیوں کا ڈھانچہ بی اُس فالج زوہ عورت کی طرف اِشارہ کرتے ہوئے ،جس کے منہ ہے سلسل رال بہہرہی تھی اور بہتی ہوئی رال کی وجہ ہے اُس کے سرے نیچے رکھا میلا کچیلا تکیہ بھیگ رہا تھا۔ اُس کے جسم پرجگہ جگہ زخم پڑ گئے تے اور زخموں پرسلسل ہٹانے کے باوجود کھیاں بختبھنار ہی تھیں۔

بیا کی خیراتی ادارہ تھا، اور ایک پرائیویٹ چینل کی اینکر صرف ریٹنگ پیوھانے کے چکر میں اِس وقت یہاں موجود تھی۔اُس کو یہاں پرموجود ہرعورت ہے ہدردی سی محسوس ہورہی تھی۔لیکن اِس بیاراور ڈھانچیہ تما مکروہ صورت عورت سے نہ جانے کیوں اُس کو گھن کی آ رہی تھی کیکن وہ اِس عورت کو ہائی لائٹ کرنا جا ہتی تھی۔

كيونكه وه جانتي كلى كه إس طرح بروگرام كى ريٹنگ بوسھے كى -صرف ريٹنگ -" دیکھیں جی باجی اِس کو اِس کی بیٹی جھوڑ کر گئی ہے اور جب سے گئی ہے بلیٹ کر بی نہیں آئی۔ اور باجی ہم بھی کیا کریں۔ اِسعورت کا جتنا خیال رکھو، بیا آنا ہی بیار ہوجاتی ہے۔ بول نہیں علی ،اکٹر گندگی میں کتھڑ جاتی ہے۔ بتا تو عتی نہیں۔ جب بد بواٹھتی ہے تو پتا چاتا ہے تو ہم صاف بھی کرتے ہیں۔ اِس وجہ سے سارے جسم مرزحم پڑھیے ہیں اور نہ جانے روز ہی اِس کا بستر صاف ہوتا ہے روز رات کونہ جانے کہاں سے سرخ چیونٹیوں کے کچھے کے مجھے آجاتے ہیں اور وہ اِس بیچاری کوساری ساری رات کا منتے ہیں۔ بہت اذیت میں ہے بیغورت۔اللہ

اس کی مشکل آسان کرے۔ ''یااللہ!'' وہ عورت بتائے جارہی تھی لیکن آ رام وہ کا ؤج میں بیٹھی ،ایسی کی بیج کولنگ کے با وجو دز رقون یسینے میں نہارہی تھی۔اُس کا دل کانپ رہا تھا۔اوراُس کے ہاتھوں میں اتن بھی جان نہیں رہی تھی کہ وہ ریموٹ ریمان

ریکھو مجھے کہ جو دیدہِ عبرت نگاہ ہوں میں اینکرنے تاسف سے مصرعہ پڑھا تو خالہ بڑنے چونک کراسکرین کی طرف دیکھا۔اپنے جھانگا پانگ سے اُٹھے ا كروه في وى اسكرين كے قريب آئيں اور پھراُن كے منہ سے حقارت سے نكلا۔ "رقیہ!"اورانہوں نے پھرٹی وی بند کردیا۔

'' ہتی ہاہ! ہمارے نصیب میں بیلکھا تھا۔ ثمینہ نے ایک کمرے اور چھوٹے سے صحن والے سیمنٹ کی حصےت والے کھر کود بیصتے ہوئے اپنے آپ سے کہا۔

" تم گھر کود مکھ کر دُکھی نہ ہو تمینہ عبداللہ کا آپریش ضروری تھا۔اللہ عبداللہ کوزندگی دے دے، ہارے لیے يهى كافى ہے۔' شكته ليج والا وہ عرفان تونہيں تھا۔ليكن وہ عرفان ہى تھا۔زندگى بھرغلط فيصلوں اور بدوعا وَں كے

وہ عرفان جس کے پاس معاف کرنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ وہ عرفان جواگراپنے گناہوں پرشرمندہ بھی ہوتو کوئی نہیں تھا جس کے آگے وہ ہاتھ جوڑتا۔ اُس کا معاملہ اللہ سے نہیں تھا۔اللہ تواپنے بندوں کو ہرحال میں معاف کردیتا ہے لیکن اُس کی بھی ایک شرط ہے کہ بندوں کا معاملہ بندوں سے نمٹا کر آؤ۔

عرفان نے خاموشی سے بچن کوصاف کرتی ثمینہ کودیکھا۔ واقعی اولا د، بہت عجیب چیز ہوتی ہے۔ ثمینہ جیسی فولا دی عورت کوتو ژویا۔ ثمینہ تو سرتا پیربدل گئی۔ وہ ہا تیں ، وہ غصہ ہوا ہو گیا۔ لیکن .....اب کیا ہوسکتا تھا۔



'' پتانہیں زری کس حال میں ہے۔ بیقینا خوش ہوگی۔اُس نے زندگی بھرصبر کیا اور دِعا ئیں بھی سیٹی تھیں تو '' اللہ نے ضروراً س کی زندگی میں خوشیاں ہی لکھی ہوں گی۔ زری بھی سوچتی ہوگی کہ کیسا بھائی ہے ایک یا ربھی پایٹ اس جن کرمہیں ویکھا۔لیکن مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ زری آج بھی ہر بات بھلا کر میرے لیے؛ میری مدد کے لیے کھڑی ہوجائے گانگن میں نہیں جا ہتا۔ میں بالکل نہیں جا ہتااب زری ہمارے اگر سے ماکھ کیے کسی آ زمائش ہے گزرے۔

أس كاميال ايك عورت كا وْسابوامرد به اوراي مرد بهت جلد به اعتبار بوجاتے ہيں۔زرى لا كھ مجھے برا مجھے، مجھے اس کی پروائبیں، لیکن زری کی زندگی میں کوئی زہرنہ کھلے مجھے اِس ہاے کی پرواہے۔ عرفان ایک بھائی تھا۔ لا کھوہ بیوی اور ساس کے بہکاوے میں آگیا تھالیکن تھا تو وہ محبت سے گندھی فہمیدہ اوررشتوں کا مان رکھنے والے رفیق احمد کی اولا د،اورخون کارشتہ بہت گہراہوتا ہے۔ بیہ بات وہ ثابت کرر ہاتھا۔ ''بس اللهمیاں میں نے اپنا گھر، وہ گھر جومیری ماں کا تقیا۔ وہ گھر جومیری بہن نے مجھے دے دیا تھا۔ وہ میں نے اپنے بچے کے علاج کے لیے بچے دیا ہے۔ تو اُس کو زندگی اور صحت دے۔'' کھلے آسان تلے محن میں بچھے بلنگ پر بنیٹا آسان پرنظریں جمائے عرفان اپنے آپ سے باتیں کررہاتھا۔

'' ارے بس یار!Husband کیا بس یالتو جانور ہے۔ می نے بہت سوچ سمجھ کرمیری شادی اُس سے کروائی ہے۔میری ممی بچھ گئے تھیں کہوہ لا کچی لوگ ہیں۔اُن لوگوں نے لا کچے اور میری شکل دیکھ کر،میری ممی قدموں میں لوٹے ہوئے میرارشتہ مانگا۔

'' تو کیاتم لوگوں نے اُن کو بہت کچھ دیا ہے۔'' سامنے بیٹھی تراشیدہ بالوں والی انتہائی ماڈرن تی لڑ کی نے

نخوت ہے ناک چڑھاتے ہوئے یوچھا۔

زرقون نے بلیٹ کرد یکھا۔ آ واز جانی پیچانی تھی لیکن لڑکی کی اُس کی طرف پیچھی اور سایہ بیٹھی فورک کونزاکت ہے پکڑی لڑکی کو دہ نہیں بہجانتی تھی۔ آج زرقون کی شادی کی سالگرہ تھی اور وہ مرتضیٰ کےساتھ '' دیس پردلیں'' میں کیج کے لیے آئی تھی۔ باہر چھاجوں مینہ برس رہا تھا۔سیاہ لباس پرسرخ رنگ کی شال اوڑھے، ملکے ملکے میک اپ اور ناک میں بوی می سرخ رنگ کی لونگ پہنے، زرقون قیامت کی حد تک حسین

مرتضی کا ایک دوست مل گیا تھاا در مرتضیٰ چندلمحوں کے لیے برابر والی میز پر چلا گیا تھااورا کیلی بیٹھی زرتون کی

توجه إن دونو لا كيول كي طرف مركوز موكئ كلي-

دونہیں پار! کچھنیں دیا۔سب پچھ میرے نام ہے۔تم تو جانتی ہو کہ جب ابارش والے کیس میں تو ڈاکٹر کی معمولی سی لا بروائی نے مجھے ہمیشہ کے لیے بانجھ کردیا۔ می نے اِس کیے میرے لیے اِن لوگوں کو پُتنا اور میرا Husband تو پہلے ہی دن سے میری دولت ہے متاثر ہو گیا تھا تو میں بھی ہٹری ڈالے رکھتی ہوں۔

سب سے بوئی بات میں اپنی مرضی کی زندگی گزاررہی ہوں۔اور جومیر Husband ہے، اُس یاؤ لے کو میں کہیں اینے ساتھ لے کرنہیں جاتی اور وہ بھی اعتراض بھی نہیں کرتا۔سوزندگی سہولت سے گزررہی ہے۔میرے گلے میں شوہرنام کا ڈھول ڈلا ہوا ہے اوروہ بیوقو ف مرسیڈیز میں گھوم رہا ہے۔سو

زندکیGive And Take کے درمیان ڈول رہی ہے۔"لوگ میں۔

" توبیس قدر بے عزتی کی بات ہے۔ شوہرتو مجازی خدا ہوتا ہے اور بیلز کی ایا اللہ اِس کا شوہر کتنا ہے غیرت آ دی ہے۔کاش میری موجودگی میں آ جائے تو میں بھی دنیا کے اس بے غیرت اور بیشرم شو ہرکود مکی سکوں۔وہ

لڑکیاں ہنس رہی تھیں اور اُن کے قبقہوں کے درمیان خاموش دور بیٹھی زرقون سوچ رہی تھی۔

"ارے فراز!" زری کے منہ ہے ہے ساختہ لکلا۔ فراز اُن کی میز پر کب آ کر بیٹھا زرقون کواندازہ بھی تہیں ہوسکا۔''ارے بیفراز کی بیوی ہے۔''زری نے اپنے آپ سے کہا۔اُس کولگا جیسے ساتوں آسان اُس کے اوپر وحرا وحراكرت كرت حلي جارب مول وه دونول لؤكيال ايك دوسر بيكوآ نكه مارت موئ بنس راي تعين اور زرقون اُن کی ہمی کے بیک گراؤ تڈییں کھوئی ہوئی ایک ٹک فراز کود بکھر ہی گھی۔

أس فراز كو، جس كوأس نے بے حداور بے انتہا جا ہاتھا۔ أس فراز كوجس كوأس نے اپنے دل كےسب سے اونچے استفان پر بٹھارکھا تھا۔ اُس فراز کوجس کی وہ دل ہے عزت کرتی تھی۔ اُس فراز کوجس کواس نے تہجدوں

میں رورو کرانٹدے ما نگا تھالیکن وہ اُس کوئیس ملا۔

'' کیوں؟'' آئ اُس کی سمجھ میں آگیا تھا۔ اِسرارکھل گئے تھے۔ آنکھوں پرگراپر دہ ایک جھٹکے سے اُنز گیا تھا ادر اُس لیمجے جب وہ اِسرار کی بھول بھلیوں سے باہرنکل رہی تھی ،فراز کی نظرزرتون کی طرف اُٹھ گئی اور جواُٹھی تو المصند کر ہاگا:

برابر ليغ مرتضي كوديكها\_

بربری رسی از بیا۔ ''آپ!آپ نے مجھے فون کیوں کیا؟''زرتون نے دبی ہوئی آ داز میں فراز سے کہا۔ '' کیوں زری میں تم کواب فون بھی نہیں کرسکتا۔'' فراز کے لیجے میں شکوہ تھا۔زری نے ایک نظر مرتضٰی کو دیکھااور پھراُس کواپنے پیٹ میں پرورش پاتے بچے کی ایک بے قرارس کسمسا ہے محسوس ہوئی تو اُس کا لہجہ خود بخو دمضبوط ہو گیا۔

''نہیں فراز آپ کو مجھے فون نہیں کرنا جا ہے تھا۔میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔'' زرقون نے کہااور فون

۔ میں ایک انہے ملتجیانہ ہوا۔ '' پلیز زری ۔۔۔۔'' جب زرتون نے دوبارہ مسلسل بحق بیل پرفون اٹھایا تو فراز کا کہجے ملتجیانہ ہوا۔ '' دیکھیں ایک تو آپ کو مجھے زری کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میرانام مسز زرتون مرتضلی ہے۔'' '' پلیز اِس طرح نہ کہوئے زری ہو۔ صرف میری زری ۔اورزِری آج تم کس قدرخوبصورت لگ رہی تھیں۔ میرے وہم و گمان سے زیادہ حسین اور نازک\_ مجھ سے غلطی ہوئی زری جو میں نے تم سے شاوی نہیں کی لیکن زرى ہم مل توسكتے ہيں تا۔ اور إس طرح تو آج كل ہوبى رہا ہے۔ تم مجھے سے ملوكى نا۔ ميں جانتا ہوں تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہوئے نے بھی بھی میری بات نہیں ٹالی تو آج بھی تہیں ٹالوگ۔' فراز کے لیجے میں یقین تھا۔ " آپ اِس حد تک گرجا کیں گے میں سوچ بھی نہیں سمتی تھی۔مسٹر فراز آپ ایک شریف عورت ہے بات کررہے ہیں۔اورشریف عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتیں۔اُن کو دھوکہ نہیں دیتیں۔ میں



### ۔ اونٹ کا گھشت

اس کوشت کی تا خیرگرم وخشک ہے۔عرب دنیا میں اونٹ کا کوشت عام ہے۔اپے ذیح کرنے کا سنت طریقہ بہے کہاسے کھڑا کر کے ذرج کیا جائے تا کہ اس کے جسم کا تمام خون بہہ جائے۔ اگر اس کولٹا کر ذرج کیا جائے تواس کے بدن سے کمل طور پرخون خارج نہیں ہوگا، پھریہ خون منجدا درمتعفن ہوکرا مراض کا باعث بنتا ہے۔ اس سے تپ دق ہل ، مختیا ، مجر، گردہ اور نظام ہضم کی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ جب کے '' آتا تائے دوجہاں صلی اللہ علیہ " بے مطابق اس کا کوشت جگر سیت ویکرا مراض میں مفید ہے۔ای طرح اونٹنی کا دودھ تا تیر کے کحاظ ہے کرم و خشک مملین، بلکا، زودہضم، بھوک لگانے کے ساتھ بدن میں چنتی پیدا کرتا ہے۔ کھالی، ومد، تلی اور بواسیر کے امراض میں مفید ہے۔جدید مختیق کے مطابق ہیا ٹائٹس،شوکر میں بھی اِستعال کیا جاتا ہے۔ یہ کوشت خالص تریاق ہونے کے ساتھ ساتھ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہندیدہ خوراک اور مکمل غذائیت وشفا بخش ہے۔



سوچتی تھی کہ آپ مجھے کیوں تہیں ملے۔ میرے اندریا میری محبت کے اندرکیا کی تھی کیکن آج آپ کی بیوی کی با تیں سن کرآ ہے کی اوقات کا اندازہ ہوگیا۔شوہراور پالتو جانور کا فرق سمجھ میں آ گیا۔میرے ساتھ اللہ کی رحمت ہے۔میرےسر پرمیرے ماں باپ کی دعاؤں کا سابیہ ہے۔ میں نے بھی نہ کی کے ساتھ مُرا کیااور نہ براجا ہااور نہ کسی کے لیے براسوجا۔ تو میرااللہ میرے ساتھ کیسے برا کرتا۔میرے لیےاللہ آپ جیسا چھوٹی ذہنیت رکھنے والا اور کم ظرف انسان کیسے منتخب کرتا۔ واقعی اللہ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے۔ وہ ہمیں اکثر وہ تونہیں ویتا جوہم ما تکتے ہیں لیکن وہ ضرور دیتا ہے جس کی ہم کوضرورت ہوتی ہے۔جوہمارے حق میں احصا ہوتا ہے۔ میں اللہ کی احسان مند ہوں کہ اُس نے مجھے ایک غیرت منداور شریف مردعطا کیا۔ ایک ایسامردجس کے ساتھ چلتے ہوئے مجھے تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ ایک ایسا مردجس کا ذکر میں فخریہ کرتی ہوں۔ سہیلیوں کے درمیان بین کراس کانه نداق از اتی ہوں اور نه بی اڑا علی ہوں۔ "زرتو نن نے تیزی سے اپنی بات عمل کی اور فون بند کرتے ہی فون کا یاور آف کر

لیکن پھرایک سلسلہ تھا جوشروع ہوگیا۔فراز اُس کو بار بارفون کرتا، وہ بار بارکاٹ دیج حتیٰ کہ اُس نے اپنی سم ہی بدل ڈالی لیکن فراز نے اُس کا نیا نمبر بھی حاصل کرلیا تھا۔ زری اکثر سوچتی ہیوہ فراز تونہیں ہے جس ہے اُس نے محبت کی تھی۔ بیتو کوئی تھرڈ کلاس بلیک میلر تھا جو ہرکال پر کہتا تھا۔

" زری مجھے ملو۔ ورنہ سوچو میں تمہارے میاں کو بھی بتا سکتیا ہوں۔تم سوچواگر اُس کوتمہار ساتھ دھواں دارعشق کاعلم ہوجائے تو تمہاری زندگی ، زندگی تو نہ رہے گی۔''

'' فراز آپ اِس فندر بھی گھٹیا ہو سکتے ہیں۔ یہ بات تو میرے تصور میں بھی نہیں تھی۔ آج میری سمجھ میں آیا ہزار سجدوں کے باوجود آپ سے میری شادی کیوں نہیں ہوئی کیونکہ آپ جیسا مردمیرے لائق ہی نہیں تھا۔ آج میرادل جاه رہاہے کہ مجدہ شکرادا کروں اور میں کروں گی بھی۔ 'زرتون نے چبا چبا کرکہا۔ وہ فراز سے تنگ آگئی تھی۔اُس کی کمریس شدیدورد کی تیسیں اُٹھر ہی تھیں۔

" زرى مى آ ب سے يو چور ما مول كيا بات ہے، كى كا فون تفا؟ آپ إس قدر پريشان كيول مورى ہیں۔''مرتضیٰ نے اُس کے زرو پڑتے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے بے حد ملائمت سے اپنی جان سے زیادہ عزیز

' یا اللہ بیدونت بھی آنا تھا۔بس اینے ہے دن کاسکون تھامیری زندگی میں۔'زرقون کا دل رویا۔ خیرجو ہونا ہے وہ تو ہوکرر ہے گا۔اگر تقذیر میں ہی لکھاہے اگر اللہ کو یہی منظور ہے تو پھر .....روز کے مرنے ہے ایک دفعہ کا مرنا بہتر ہے۔ زرقون نے اپنے آپ کو سمجھایا اور پھرایک نظر سوال سنے کھڑے اُس شخص کو ویکھا جس کے بغیراُس کے لیے سانس لینا بھی محال تھا۔ جس کی رفاقت میں اُس نے محبت کا اصل روپ دیکھا تھااور جس کی محبت نے اُس کو....

زرقون کو پھرا ہے جسم میں مرتضلی کی محبت کسمساتی ہوئی محسوس ہوئی تو اُس نے بےساختہ اپنے پیٹ پر ہاتھ

المائے ..... میری زندگی! "اس کاول رویا۔

''بولیے زری!''مرکضی نے دوبارہ محبت بھرے کہجے میں کہا۔ زرقون نے اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پرزبان پھیری اور پھر بہت ہمت کر کے اُس سے کہا۔

"مرتضى!ميراايك كزن تقافراز.....<sup>؛</sup>

''آپ کےشوہرکہاں ہیں اِس وفت۔''ڈاکٹرنے تابندہ سنبل سے یو چھا۔ ڈاکٹر تابندہ کوئی دن سے شدید بخارتھااور ہرطرح کی ٹریٹنٹ کے باوجوداُس کا ٹمپریچر کم نہیں ہور یا تھا۔وہ پریکھنٹ تھی۔اوراس وفت وہ اسپتال میں ایک انڈین ڈاکٹر سے علاج کروار ہی تھی۔ڈاکٹر کتا ایک انجھی گا ئنا کالوجسٹ تھی۔لیکن آج کہلی باراُس نے جمال کے بارے میں یو چھاتھا۔

''احمد جمال'' ڈاکٹر تابندہ سنبل کے ہونٹ کیکیائے۔

" تہارا بہت شکریہ تابندہ کہتم اور تہارے فراڈ زکی وجہ ہے میں امریکہ جیسے ملک میں آبسااور آج جبکہ مجھے یہاں کی شہریت بھی ال گئی ہے تو میرے خیال سے اب مجھے تہاری بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی تم اِس قدر جالاک اور مکارعورت ہو کہتم پر بھروسہ ہیں کیا جاسکتا۔ ماں ہے۔ کے گے دھوکہ دیا۔ تو پھرمیرے اندرکون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں۔ اکثر راتوں کومیری آ تھے کل جاتی ہاور میں سوچتا ہوں کہ بھی تم نے مجھے دھوکہ دیا جو کہ تم ضرور دوگی تو پھر مجھے کیا کرنا ہے۔ تہاراشکر بدکہ تم نے مجھےریذیڈینس کروائی۔تم دعویٰ کرتی ہوکہتم مجھ سے محبت کرتی ہو، ہوسکتا ہے کرتی بھی ہولیکن آئی ایم سوری! میں نے تم ہے بھی بھی محبت نہیں گی۔ میں نے تم کوصرف استعال کیا اور استعال کیا ہوا تشو پیپر میں کب تک اینے

'' میرے شوہر مرگئے ہیں۔'' ڈاکٹر تابندہ نے ماضی میں ڈویتے ہوئے شکتہ کہتے میں کہا۔'' آپ مجھے بتاہیۓ ڈاکٹر لٹار پورٹس کیا ہیں؟'' تابندہ کے لیجے میں لا کھ چھپانے کے باوجود آنسوؤں کی نمی تھی کہ رونا اب مقدر جوکٹیمرا تھا۔جس کے لیے بہت کچھ کیا تھا حتیٰ کہ اللہ کے غضب اور بدلے کوبھی بھلا بیٹھی تھی۔اُس نے اُس کو کس بے در دی سے توڑا تھا۔ واقعی اللہ کی لاٹھی ہے آ واز ہوتی ہے لیکن جس کی کمر پر پڑتی ہے۔اُس کی کمرکوتو ڈکر

''' مسز تابندہ احمد مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے شدید دُ کھ ہور ہاہے کہ آپ کی رپورٹس کے مطابق آپ اور آپ کا ہونے والا بچہدونوں ہی ایڈز کے مریض ہیں۔''

ڈاکٹر کے لفظ بنتے یا ہارود ہے بھرے کنٹینرز،جنہوں نے تابندہ کے وجود کے پر نچے اڑا دیے تھے۔اُس کو لگ رہاتھا جیسے وہ کچھٹن ہی نہیں رہی ہو۔اُس کوا پناوجودلرز تاسامحسوس ہوااور پھروہ پھوٹ پھوٹ کررودی۔

'' ویکھیے ہم نے بہت کوشش کی لیکن میڈیکل سائنس ایک جگہ پر آ کر جیسے کٹھبری جاتی ہے۔'' ڈاکٹر نے کہتے کہتے ایک نظر خاموش سوال بنے بے چین میاں ہیوی کو دیکھا۔ایک کمجے کے لیے اُس کوان دونوں پریشان حال لوگوں پر بے تحاشا ترس آیا جنہوں نے اپنی زندگی اور ضرورت کی ہر چیز اپنے بیچے کو بچانے کے لیے داؤ پر آ میں پر محقر لیک

''آپ دونوں ہی ہمیشہ نظر آتے ہیں۔آپ کے اور گھروا لے۔''نہ جانے کیوں ڈاکٹرنے بات پلٹی۔
''جی ڈاکٹر صاحبہ میری دو بہنیں ہیں کیکن اتفاق ہے آج کل دونوں ہی ملک سے باہر ہوتی ہیں۔ایک تو دبئ میں رہتی ہے اور دوسری چند ماہ سے لندن گئی ہوئی ہے۔''عرفان نے ڈاکٹر کو بتا یا اور نجانے کیوں موی اور زری کا ذکر کرتے ہوئے اُس کو عجیب ہوئے ہیں ، لا کھ اِن سے دامن خرکر تے ہوئے اُس کو عجیب ہوتے ہیں ، لا کھ اِن سے دامن مجھڑا وَ ، اِن کوتو ڑ دو ، اِن کودھ نکاروکیکن ہمیشہ ضرورت کے وقت ،الکیلے پن میں ، یہ بہت یا دآتے ہیں۔رشتے یا د آتے ہیں رشتے بہت رُلاتے ہیں۔اور اِس وقت عرفان کواپنے ماں باپ ، اپنی بہن بہت یا دآرے ہیں۔ تھے کس قدر تنہا تھا وہ خود ہوا تھا نا۔

ثمینہ نے خاموش نظروں سے عرفان کی طرف دیکھا تو اُس کے دل میں بھی عجیب سااحساس پیدا ہوا۔ کاش زرقون ہوتی۔لگتا ہے بھو پو کا صبراور زرقون کی بددعا مجھے لگ گئی ہے۔زندگی سے خوشی ،اطمینان اور سکون کیسے ختم ہوگئے۔ میں نے کس قدر زیاد تیاں کی ہیں سب کے ساتھ۔اوراُن سب کا ظرف.....

(دوشيزه (221

أن كاظرف كتنا بلندتقا\_ بميشه ميري هر برائى كونظرا ندا زكيا\_واتعى بنده لا كھا بنى چاليس چلےليكن جب الله كا فيصله تا ہے تو دود ھا دود ھاور پالی كا پالی موجاتا ہے۔ " یا الله میں کتنی گناه گار ہوں اور میرے گناه ،میرالا کچ ،میراحید ،میرے بیچے کے آگے آرہا ہے۔ یا اللہ!" شمینہ کے لب خاموش تھے لیکن آنسو بہت تیزی سے اُس کا چہرہ بھگور ہے تھے۔ ڈاکٹر نے تاسف اور دکھ سے خاموش کھڑے بدحال پریشان میاں بیوی کو دیکھا۔اور پھراس نے بات آ کے بڑھائی گوکہ بیاس کا پروفیش تھا۔وہ تقریباروز ہی اِس بچویش ہے گزرتا تھالیکن معصوم ہے عبداللہ ہے جو روز بروزموت کی طرف برد هدر ہاتھا، اُس کوایک عجیب سی انسیت سی ہوگئی تھی اور آج جب اُس نتھے سے بیجے نے معصومیت ہے اُس سے بوجھا۔ مستقومیت سے اس سے پو بھا۔ '' ڈاکٹر انکل میں کب تھیک ہوں گا۔' نو ڈاکٹر التمش کا دل جاہا وہ کہے بہت جلد لیکن وہ پچھنہ کہہ سکا اور خاموثی سے کمرے سے ہاہرآ گیا اور اب یہ پر بیثان ماں باپ سسٹیکن اُس کو بتانا نو تھا ہی نا۔ '' دیکھیے ہم نے ہرطرح کی کوشش کرلی۔آئی ایم سوری ،ہم مجبور ہیں۔'' "نتو ڈاکٹر صاحب "" مینے ترقیل \_ '' کوئی تورستہ ہوگا۔کوئی توراہ ہوگی۔میرے بچے کے لیے، پچھتو بتا ئیں۔''عرفان خاموش تھااور ثمینہ بلک ''آ پعبداللّٰد کو بیرون ملک لے جا ئیں۔شاید جدید ٹیکنالوجی اس کوزندگی دے دے۔'' ڈاکٹر اُنتش نے " كيا آپ يه كهدرې بين كه جديد سائنس، جديد شيكنالوجي ميرے بيچ كو بچالے كي اور او پر بيشا الله ۔ " ثمينہ نے اُس الله كا حواله ديا جس كى اُس نے ہميشہ نا فرمانى كى، جس كے قانون اور اصولوں ہے ہميشہ بغادت کی کیکن وہ کیا کرتی کے مصیبت میں ہرمسلمان کواللہ ہی یاد آتا ہے۔ ''اللہ میرے بیچ کوزندگی دے گا۔''زندگی بھر بیسے کواللہ ماننے والی خمینہ اللہ کی بات کررہی تھی۔ '' جی ، بیشک اللہ بی موت وزندگی کا ما لک ہے لیکن دعا کے ساتھ دوا ضروری ہے۔اللہ زبین پر اُتر کرنہیں آتا، وسلے پیدا کرتا ہے اور علاج بھی اک وسیلہ ہے۔انسانی کوشش ہے۔ 'ڈاکٹر نے ایک تڑیتی ہوئی ماں کو 'تو ڈاکٹر صاحب۔''عرفان ہکلایا۔ "میری تو کبی رائے ہے کہ آپ اس بچے کو بیرون ملک لے جائیں اور دعا کریں۔ شاید کوئی را ونکل آئے، ورنہ سنن کو کئی را ونکل آئے ورنہ سنن کو اکثر النمش کہتے کہتے زک گئے ۔ شمینہ اور عرفان اُن کا جملہ کمسل سننا بھی نہیں جائے تھے۔ ورنہ سنن ڈواکٹر النمش کہتے کہتے زُک گئے ۔ شمینہ اور عرفان اُن کا جملہ کمسل سننا بھی نہیں جائے تھے۔ اُس چھوٹے سے گھر میں ، جس کی سیمنٹ کی جاوروں والی جھت میں موجود کئی سوراخ گھر والوں کی ہے ہی

پر افسردہ تھے۔ بستر پر لیٹا، مڈیوں کا ڈھانچہ بنا عبداللہ، وہ بچہ جس نے زندگی ابھی شروع بھی نہیں کی تھی۔ وہ زندگی کی بازی کسی بھی وفت ،کسی بھی لمحہ ہارسکتا تھا۔



''عبداللہ''اس کے عبداللہ کا ما تھا کہ ی طرح جمل رہا تھا۔اُس کو عبداللہ کے ما تھے کی تپش سے اپنی انگلیاں جلتی ہوئی محسوس ہوئیں۔اُس نے بہی ہے آ تکھیں بند کیے نقامت سے کیکیاتے بیٹے کودیکھا اور پھر آسان کی طرف اور آ نسواُس کی پلکوں کی ہاڑھ توڑتے ہوئے تیزی ہے اُس کے رخساروں پر پھیلنے گئے۔
''یا اللہ میں تیری گناہ گار بندی ، یا اللہ میں تو اِس قابل بھی نہیں ہوں کہ تیرے سوا! میں بدنھیں سس سے بچھ ما نگ سکوں ۔لیکن میرے مالک! میں کیا کروں ۔میر اکون ہے تیرے سوا! میں بدنھیں سس ہاں اللہ میاں! زرقون کو بدنھیب کہنے والی، وراصل میں خود بدنھیب تھی ۔ آج جب احساس ہوا تو میرے ہاتھ خالی ہیں۔ میں نے ہمیشہ برائی کی ۔ برائی چاہی ، تو ظالموں کی گرفت کر لیتا ہے ۔ آج بھے سمیت ایک ایک کر کے سب ہیں تیرے غضب کا شکار ہیں ۔لیکن میرے مالک میں تیری رحمت کا سوال کرتی ہوں ۔ میں تجھ سے رحم نہیں ما گوں گی تو تک میں جھوڑوں گی گوت تیرے ورکو کھکھٹانا اُس وقت تک نہیں چھوڑوں گی جب تک تو مجھے معاف نہیں کر ہے گا۔

میراایمان ہے جب تو مجھے معاف کردے گا تو ساری دنیا کا دل میری طرف سے زم ہوجائے گا۔ میں نے پھو پوفہمیدہ کو بہت ستایا۔ یا اللہ اُن کی قبر کو جنت کا باغ بنادے، اُن کو اور پھو یا جان کو کردٹ کردٹ جنت نصیب ہو۔ میں نے اُن کا بیٹا جیتے جی چھینا اور میر ابیٹا مرکر جدا ہور ہا ہے۔ میرے رویے سے ایک مال کے دل کوکیسی تکلیف پینچی، آج مجھے احساس ہوتا ہے۔ میں نے ایک باپ کوستانے میں، تکلیف دینے میں، اُس کی عزت اُچھا لئے میں، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آج کیسے ذکیل ہور ہی ہوں۔ مجھے کوئی شکوہ نہیں میرے ما لک! میں جانتی ہوں بیسب میرے اعمال ہیں۔ میں سزاکی مستحق ہوں۔ لیکن میرے مالک اپنے بیچے کی تکلیف نہیں دیکھی

إس معصوم كولحه بالمحه موت كي طرف بردهتا موامين نبيس و مكي عتى -

زُرِقُون! الله میان میں نے آپی دانست میں زری کے ساتھ بہت برا کیا۔ میں ساری زندگی اُس کی حسد کی آ آگ میں جلی اور اُس نے میرے رویوں پرصبر کیا۔ یا اللہ! کیا بجھے زری کا صبر لے ڈوبا۔ یا اللہ ..... مجھے معاف کردے۔ میں نے لوگوں کے لیے اپنی دنیا تو تناہ کی ہی تھی آخرت بھی بربا وکر ڈالی۔ اللہ مجھے معاف کردے۔ یا اللہ رحم کردے۔ میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں۔ صدق دل سے توبہ کرتی ہوں۔ یا اللہ میرے گناہ معاف کردیے کے قابل نہیں لیکن تیری رحمت میرے گناہوں سے زیادہ ہے۔ مجھے معاف کردے۔ یا اللہ! گھر گیا، کاروبار تناہ ہوا۔ ایک وقت کھانے کو ہے اور دوسرے وقت فاقہ ہے۔ چھوٹی موٹی موڈی بھاریاں جان کو چہٹ کیاروبار تناہ ہوا۔ ایک وقت کھانے کو ہے اور دوسرے وقت فاقہ ہے۔ چھوٹی موٹی موڈی بھاریاں جان کو چہٹ

بال ..... بال قرضے میں جکڑ گیا ہے۔لوگ دروازے پر آ کر گالیاں دے کر جاتے ہیں۔کوئی دوروپے کا بھروسہ نہیں کرتا۔زیور بک گیا،صورت ،شکل خاک میں ال گئی۔

میرے مالک! آب نہیں سہاجا تا۔ میں اپنے بچے کے علاج کے لیے لاکھوں روپیہ کہاں سے لاؤں۔ میں اپنے بچے کو مرتا ہوانہیں دیکھ عتی۔ میری مدد کرمیرے مالک، میری توبہ قبول کر۔میری غیب سے مدد کرمیرے آتا، میرے بچے کو بچالے۔کوئی وسیلہ بنادے۔ کسی کو بھیج دے، میرے بچے کو بچالے۔ ثمینہ جائے نماز پر

وشيزه (223

سجدے میں گری روروکر ہرخطا معاف کرنے والے ما لک سے رحم کی بھیک ما تگ رہی تھی۔ تڑپ رہی تھی۔اور بلنگ پر بیٹھا عرفان بھی سسک رہاتھا۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں۔اولا دے لیے اللہ اُن کے دل میں کتنی محبت اور پیارڈالتا ہے۔اس کوآج احساس ہوا تھا جب اُس نے سب پچھ کھودیا تھا۔اُس کورونے کے لیے کندھا جا ہے تھا۔اُس کوزری کے کندھے کی شدت سے ضرورت تھی ، اورزری .

''بیٹا!میرابچہ بہت تکلیف میں ہے۔اُس کوتمہاری مدد کی ضرورت ہے۔''

زرقون جواسپتال کے بستر پرایپے شیرخوار بچے کو سینے ہے لگائے ہی تکھیں بند کیے بی تھی۔ نہمیدہ بیگم کی مخصوص خوشبوا در کمس کومحسوس کررہی تھی۔ آج اُس کا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ وہ لندن بیچے کی پیدائش کے سلسلے میں آئی ہوئی تھی ۔ فہمیدہ بیٹم کی سر گوشی پر چونک کر پلٹی لیکن وہاں کوئی نہیں تھالیکن سار ہے تمرے میں فہمیدہ بیٹم کی خوسیو ہی ہوئی تھی۔زری جیران اور کم صم سی جاروں طرف دیکھتی رہی۔کوئی نہیں تھا۔لیکن اُس کا دل کہہ رہا تھا کہ کوئی أس كے آس ياس موجود ہے ليكن كون؟

'' بیٹا اگراولا دونیا میں پریشان ہوں، تکلیف میں ہو، بے چین ہوتو ماں باپ کوتبر میں بھی چین نہیں آتا۔ مجھےعرفان کی تکلیفوں پر تکلیف ہوتی ہے۔میرادل اُس کے لیے بہت وتھی ہے۔' تقیس احمد نے چشمہ اُ تارکر حب عادت اپنے بیڈی سائیڈ تیبل پررکھااور آٹھوں کے کنارے آٹکاوہ آنسو پونچھا جواُن کا بھرم توڑنے کے

'' کیکن ایا آپ جانتے ہیں تا کہ عرفان بھائی اور ثمینہ بھائی نے آپ کے ساتھ ، امی کے ساتھ میرے اور مومی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اباایسے ایسے الزام انہوں نے میرے کردار پرنگائے ہیں۔ وہ سلوک کیا ہے کہ آج بھی جب زم بستر پرلینتی ہوں تو اُن دنوں کی چین سونے نہیں دیتی۔سارے خاندان میں ہاری عزت اُچھال کرر کھوی۔ 'زری نے پہلی وفعہ باپ کی بات سے اختلاف کیا۔

'' بیٹا وہ تو اُس کی بیوی اور ساس نے کیا ہے تا۔ دیکھ لواُس کی ساس کن حالوں میں پڑی ہے۔ بس بیٹا اللہ

کافی ہےمظلوموں کی دا درس کے لیے۔ "تفیس احمہ نے غصہ صبط کرتی ، پہلو بدلتی ، اپنی لا ڈلی کو دیکھا۔ 'آبا آپ کہا کرتے تھے جس ہے تُو ناراض ، اُس سے میں ناراض اور جس سے میں ناراض اُس سے میرا الله ناراض ، اورآب بي بھي كيا كرتے تھے۔جس ہے تؤ راضي اُس ہے ميں راضي اورجس ہے ميں راضي ، اُس سے میرااللہ راضی ۔ میں اُن لوگوں سے سخت ناراض ہوں اور آپ راضی ہو گئے۔'' زرقون نے شفیق باپ سے

بیٹا اولا دے لیے اللہ نے مال باپ کا دل بہت ہی عجیب مٹی سے بنایا ہے۔ جو ہمیشہ زم رہتی ہے، کیلی رہتی ہے، نہ بھی خشک ہوتی ہے اور نہ ہی سو گھتی ہے۔ میں اور تہاری امال عرفان کی طرف سے بہت پریشان ہیں۔عبداللہ بہت بیارے۔ بیٹااصل سے زیادہ مُو دیارا ہوتا ہے۔ بیٹا مجھ سے اور تمہاری امال سے عبداللہ کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ جب عرفان بچوں کے ساتھ بھوکا سوتا ہے تو تمہاری اماں پوری رات روتی ہیں۔ہم دونوں نے اُس کومعاف کیا، ہر محض کومعاف کیا جس نے ہمیں تکلیف دی۔ بیٹااسے بچوں کی تکلیف ماں باپ کو قبر میں بھی چین لینے نہیں دیتی۔''نفیس احمد کی بولتے ہولتے آ واز بھرا گئی اور پھر پھوٹ پھوٹ کررود ہے۔



'''ابا ۔۔۔۔۔امی!'' زرتون چیخ مار کراُٹھ جیٹھی۔اُس کا سانس پھول رہا تھااوراُس کے آس پاس اُس کے مال باپ کی مخصوص خوشبوم ہمک رہی تھی۔ باپ کی مخصوص خوشبوم ہمک رہی تھی۔

''کیاہوامیری جان!''مرتضٰی نے کیکیاتی زرقون کو ہانہوں میں سیٹنے ہوئے پوچھا۔'' کیاڈرگئیں؟''مرتضٰی نے اُس کے بیچ چہرے پرسے بال سمیٹنے ہوئے ملائمت سے پوچھا۔ ''مرتضٰی میں پاکستان جانا چاہتی ہوں۔''زری کالہجہ متحکم تھا۔

☆....☆....☆

''آپ کر چکے بکواس۔''مرتضی نے ٹیلیفون کو گھورتے ہوئے غراتے لہجے میں کہا۔ ''سنیں مسٹر XYZ۔'' مرتضی نے اپنے آپ کو پُرسکون رکھتے ہوئے کہا۔ ''فران '' میں کا بل اور اساسان مات

· ' فراز!'' دوسرى طرف لهجه دل جلاتا ساتفا۔

''اوے،اوکمسٹر قراز ایہ جتنی بھی آپ نے گھٹیابا تیں کی ہیں نا۔اُس ہے بھی زیادہ جھ کو پتا ہیں۔ شادی

ہے پہلے بھی معلوم تھا اور میری یوی نے خود جھے بتایا ہے۔ مسٹر فراز ایک بات یا در کھیے گا کہ زرتون نداب اسکی

ہے اور نہ ہی کمزور ۔ اور جس بات کو آپ مجت کرر ہے ہیں، وہ محبت کہاں تھی؟ کیا آپ محبت کے معنیٰ ہے واقف

ہیں ۔ محبت نفع ونقصان ہے عاری ہوئی ہے۔ محبت بس محبت ہوتی ہے۔ اور محبت کیا ہوئی ہے وہ آپ جیسے خود

عرض، مفاد پرست اور سطی ذہن رکھنے والے نہ جانے ہیں اور نہ بی مجھ سکتے ہیں۔ بات صرف اتی ہے کہ آپ

ہیسے معمولی لڑکے کوکوئی لفٹ نہیں کروا تا تھا تو آپ زری کے اردگر دگندی کھی کی طرح منڈ لاتے رہتے تھے اور

جب آپ کو، آپ کی ذہنیت کے مطابق، تھوڑا ما بہتر آپٹن نظر آیا تو آپ ایک پالتو کئے کی طرح وم ہلاتے

ہوئے اُس طرف چل ویے ۔ ارب ہاں یا دا آیا۔ مجھے میری ہوی نے بتایا تھا کہ آپ کی بیگم صاحب نا صرف ہی کہ

ہوئے اُس طرف چل ویے ۔ ارب ہاں یا دا آیا۔ مجھے میری ہوی نے بتایا تھا کہ آپ کی بیگم صاحب نا صرف ہی کہ

ہوئے اُس طرف چل ویے ۔ اور یا در کھے زری ایک شریف لڑکی ہے، شریف خاندان کی بیٹی اور ایک

ہیں آپ جیسے لوگوں کا انجام ہونا چا ہے۔ اور یا در کھے زری ایک شریف لڑکی ہے، شریف خاندان کی بیٹی اور ایک

ہیں آپ جیسے لوگوں کا انجام ہونا چا ہے۔ اور یا در کھے زری ایک شریف لڑکی ہے، جوابی ہوی کا خیال بھی رکھ سکتا ہے اور ہوائیں ہے، اُس کی شریف خاندان کی بہو ہے۔ اُس کی شادی آیک مرد سے ہوئی ہے، جوابی ہوی کا خیال بھی رکھ سکتا ہے اور ہوائیں سے، اُس کے کردار سے اُس کی پا گیزگی اور معصومیت سے بہت محبت محبت محبت سے بہت محبت کو بیا ہو ہے۔ اُس کی سات میں سے، اُس کی جوابی ہو گی ہوں کہ اس

آ سندہ اگر آپ نے اپنی گندی زبان ہے زری کا نام لیا، یا اُس کونون کیا یا کسی قشم کی بلیک میانگ کی تو یا ہ رکھے آپ کی بیوی تو آپ کو پالتو کہتی ہی ہے میں آپ کوروڈ پر جانور کی طرح ماروں گا۔'' مرتضلی نے غراتے ہوئے اپنی بات مکمل کی اورفون بند کر دیا۔

ہوئے ہیں ہیری جان! بس کوئی وضاحت نہیں۔ میچور عمر کی محبت اور کم عمری کی وابستگی کو میں اچھی طرح سمجھتا '' بس میری جان! بس کوئی وضاحت نہیں۔ میچور عمر کی محبت اور کم عمری کی وابستگی کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں۔''مرتضٰی نے اپنے مضبوط باز وؤں کے حصار میں ڈری سہی ، زری کوسمیٹتے ہوئے محبت سے کہااور زری نے مطری سے برر سے سے بعد سے میں اور

مطمئن ہوکراس کے سینے میں سرچھپالیا۔

کسی نے کیا خوب کہا ہے۔ بیوتو نے عورت اپنے شوہر کوغلام بناتی ہے اور پھرساری زندگی ایک غلام مردکی بیوی بن کرگزار دیتی ہے۔اور علقمندعورت اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور پھرساری زندگی ایک بادشاہ کی ملکہ کی طرح گزارتی ہے۔اور اِس کمھے زری کواپنے سر پرایک اُن دیکھا تاج جگمگا تا ہوامحسوس ہور ہاتھا۔



الی ذلت، الی بے عزنی .....فراز کا پورا وجود کیلیے میں بھیگ گیا۔اُس نے ایک بار پھرفون کو دیکھا،جس کے برقی تاروں کے دوسری طرف وہ مردتھا، جوزرتون ہے واقعی محبت کرتا تھا۔

مچراُس نے خاموشی سےفون رکھ دیا کہ محبت میں لا چے نہیں ہوتی اور جولوگ محبت میں خودغرض ہوجاتے ہیں اورلا یے کرتے ہیں اُن کا یمی انجام ہوتا ہے۔

" وُهو بِي كَاعْمَا نِهُ هُواتْ كَانْ أَس كَعْمِيرِ نِي قَبْقِهِ لِكَاتِي مِوسِّ كِهااوراُس نِي هَبِرا كردونوں ہاتھ کانوں پررکھ کیے۔اورسارے کمرے میں صرف یہی ایک جملہ کو نجنے لگا

وهو بي كاعمتانه كهر كانه كهاش كا، وهو بي كاكتا، وهو بي كاكتا، وهو بي كا

ایئر پورٹ پر بہت گہا کہی تھی۔ ہرطرف ایک چہل پہل تھی۔ زری نے بے قراری سے باہرا تے سافروں كود يكها- الجفى الجمي سنگا يور سے فلائث آئى تھى ۔ أس نے ہاتھ ميں پكڑى فائل كواسينے سينے كي الا في نہ جانے کیوں اُس کوایک عجیب سااطمینان اور سکون محسوس ہوا۔ اُس کے ساتھ آج مسزر وقی جنید، جنید صاحب، حیا، مرتضی موی اور ترکس تھیں۔

''میراعبداللہ!'' اُس نے آ کے بڑھ کرعرفان کی گود میں مسکراتے عبداللہ کو کو دمیں سمیٹ لیا۔ تمینداورعرفان پُرسکون چروں کے ساتھ کھڑے تھے۔ ماں باپ کی بے قراری و سکھتے ہوئے زرقون نے ا ہے وسائل استعمال کرتے ہوئے عبداللہ کوعلاج کے لیے سنگا پور بھیجا نقااور آج وہ سرخرو ہوگئی تھی۔اللہ کے فضل

وكرم سے عبداللہ صحت باب ہو گیا تھا۔

زرقون کے ارد کرداس کے اپنے تھے، اُس کے جاہنے والے تضاور وہ خود .....عرفان نے اپنے إر د کرد ديكھا-كيسااكيلانقا-أس كادل بھرآيا لياليكن إس تنبائي ميٽ ٽس كاقصورتقا، وہ جانتا تقا۔

'' بھائی آپ نے گھر ﷺ دیا۔ وہ میری ای کا گھر تھا۔ وہ میرا اور موی کامیکہ تھا۔ میں نے رحصتی کے وقت ایک مکان کے کاغذات مہیں بلکہ آپ کواپنامیکہ تھایا تھا۔ میں نے وہ گھر دوبارہ خریدلیا ہے۔ آپ میرامیکہ مجھے لوٹادیں۔"زرتون نے ساکت کھڑے بھائی کے سینے سے لگ کرکہا۔

'' زری تم مجھےمعاف کردو۔ میں نہ اچھا بیٹا بن سکا اور نہ ہی اچھا بھائی ، اور تم نے جو کچھ میرے لیے کیا اور میرے بیجے کے لیے کیا۔ اِگر میں اپنی جان بھی قربان کردوں تو اُس کی قیمت ادائیس کرسکتا۔'' عرفان نے سینے سے لکی خاموثی ہے آنسو بہائی زرقون اور بازوے لیٹی موی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے گلو

كير ليج من كها-

'' میں تم سے دعدہ کرتا ہوں میں تمہارام کیے تم کولوٹا دوں گا۔اُسی مان اوراحترام کے ساتھ جوایک بیٹی کی خواہش ہوتی ہے۔''عرفان کے لیجے میں سچائی تھی۔روتی جنید نے اپنے آنسوخٹک کیے اور حیانے محبت سے عمد اندی محل میں ا

" ہمیں معاف کردوزری۔ میں نے تہارے ساتھ ، تہارے مال باپ کے ساتھ بہت براسلوک کیالیکن آج احساس ہوا ، اباتم کوچے کو ہر تایاب کہتے تھے۔ اُن کواپنی تربیت ، اپنے خون پر سیجے فخرتھا۔ میں تم کو بدنصیب

(دوشيزه 226 ک

WWW.PAKSOCIETY.COM

Capled From Web

کہتی تھی۔ ہم کہاں سے بدنصیب تھیں۔ ہم سبتہ ہارے نصیب کی روٹیاں کھارہے تھے اور تہارا اسکہ ہمہارا ملکہ ہم ہمتے معاف کردو۔ جب تک تم مجھے معاف نہیں کروگی ، ہم پریٹا نیوں کی ولدل میں دھنتے چلے جا ئیں گے۔ وُ کھاور تکلیف کی بیڑیاں ہارے بیروں سے لیٹی رہیں گی۔ میں تہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ زری کچھ تو بولو۔ ' ثمینہ نے روتے ہوئے خاموش کھڑی زری کے آگے ہاتھ جوڑے۔ ''معاف کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اِنسان دکھوں اور یا دوں کو فن کرتا ہے۔ یا دوں کے تا بوت میں خون کے آئے سودک میں و دبی کیلیں تھونکتا ہے۔ میرک کے آئے دندگی کی وہ تلخیاں بھلانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہیں۔ میرک کے آئے وکہولوں گی کیکن اللہ معاف کرنے والوں کو پہند کرتا ہے۔''

" بستم ہر بات بھول جاؤ۔ بس پہلی والی زری بن جاؤ۔ میری بہن۔ "عرفان نے محبت ہے اُس کا ہاتھ

اسپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لیا۔

سے ایک سے ایک سرونگاہ اُس بھائی پرڈالی جس ہے وہ بہت محبت کرتی تھی ، جو اُس کی امی کالا ڈلاتھا، جس کا تلخ روپیاُس کے اہا کورُلا دیتا تھا۔

"" آپ بہوبیگم کوسمجھا ئیں۔" جنیدصاحب نے تذبذب کا شکار بیٹھی زرتون کو دیکھتے ہوئے آ ہتہ ہے روگ کے کان میں کہا۔ اِس وقت وہ سب عرفان کے چھوٹے ہے گھر میں بڑا دل لے کر بیٹھے تھے۔

روحی نے آ ہتے ہے نئی میں سر ہلایا۔ وہ چاہتی تھیں، زری خود فیصلہ کرے۔اُن کی بہو بہت سمجھداراور نیک فطرت تھی۔وہ جانتی تھیں لیکن اُس پر کیا کیا ہی تھی۔ اِس کا انداز ہ اُن کوآج ہور ہاتھا۔

''معاف کردیے سے زیادہ بھول جانا مشکل ہے۔ میں نے آپ کومعاف کیا۔ میرے اللہ نے آپ کو معاف کیا۔ میرے اللہ نے آپ کو معاف کیا۔ میرے اللہ نے آپ کو معاف کیا۔ میں نے اپنا فیصلہ اللہ کی رضا کے لیے بدل دیا ہے۔ لیکن بھول جانا بہت مشکل ہے۔ پہلے جیسی ہوجانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ میں کمپیوٹر نہیں ہوں جس کا آپ سوچ آف کردیں اور جب دل چاہے سوچ آن کردیں۔ میں ایک جیسی جائی انسان ہوں، گوشت پوست سے بنی، احساسات، محبت اور جذبات ہے گندھی، میرے دل کو تھوڑ اوقت چاہے۔ مال باپ بہت فیمتی ہوتے ہیں۔ بھائی کی ای بہت تکلیف میں ہیں۔ آپ اُن کو واپس لے آئے گا۔'' کہتے ہوئے زری کھڑی ہوئی۔ اُس نے روحی کا ہاتھ پکڑا۔ اُس کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ سے گول کو ایس کے کرے کی کھڑی میں تھلتی تھی۔ اُس کو واپس لے آئے گئے۔'اُس کے نظر اُٹھا کر اور کی طرف و بھا۔ ابا کے کمرے کی کھڑی صحن میں تھلتی تھی۔ اُس کو ایسالگا کھڑی میں کھڑے ابا اور کچن میں کھڑی اُس کی اس کے دل نے فہمیدہ بیگم کو اُن کا گھر ملنے پر ایسالگا کھڑی میں کھڑے۔اُس کے ساتھ ساتھ سب ہاہرنگل گئے۔

''تم بہت عظیم ہوزری! خدا پر بھروسہ کرنے والوں کواللہ اتنا ہی سرخرو کرتا ہے۔ میں انشاء اللہ تمہارا دل اور بھروسہ ایک دن ضرور جیت لوں گی۔اللہ تو بہ کرنے والوں کو پہند کرتا ہے۔ میں تمہارے احسانوں میں جکڑی ایک حقیر اور معمولی عورت، اپنے اللہ سے وعدہ کرتی ہوں۔'' دروازے پر کھڑی گئی سے باہر نکلتی لینڈ کروزر پر نظریں جمائے شمینہ نے جیسے اپنے آپ سے عہد کیا۔اندر سے عبداللہ اور عرفان کی بنسی کی آ واز آ رہی تھی۔ نظریں جمائے شمینہ نے جیسے اپنے آپ سے عہد کیا۔اندر سے عبداللہ اور عرفان کی بنسی کی آ واز آ رہی تھی۔ زرقون نے بیک مرد میں دروازے پر کھڑی شمینہ کود یکھا اور مرتفنی کے کندھے پر سرد کھر آ تکھیں موندلیس۔

☆.....(ختمشر).....☆



## مجھ باتیں آئینہ عکس اور سمندر کے اختنام پر

محترمه منزه سهام صاحبه، جناب كاشى چو ہان اور قابلِ قدر قارئين

الحمداللہ آئینہ عکس اور سمندر کی آخری قسط آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ بیمبرا پہلا ناول ہے۔ اِس کولکھوانے کا سہراا دارہ دوشیزہ اور خاص کرمحتر م کاشی چوہان کو جاتا ہے۔ جب کاشی نے مجھ سے ناول لکھنے کو کہا تو میں نے کہا بھائی میں نہیں لکھ عتی-انہوں نے کہا، آپی مجھے یقین ہے کہ آپ لکھ عتی ہیں اور آپ لکھیں \_ کاشی کے بے حداصرار اور محبت نے مجھ سے ناول لکھوالیا۔ کوئی بھی چیز پر فیکٹ نہیں ہوتی، یقیناً اِس ناول میں بھی بہت سی کمزوریاں اور خامیاں ہوں گی۔ لیکن کمزور بوں اور خامیوں کے باوجود اِس ناول کومیں نے بے حدول ،محنت اور توجہ ہے لکھا ہے۔ بیناول آپ کوکیسالگا، میں آپ کی رائے کی منتظرر ہوں گی۔ لوگ اکثر کہتے تھے ناول میں تکلیف وہ ذکر بہت ہے تو میں آپ ہے کہتی ہوں ، زندگی خوشی اور دُ کھ کا امتزاج ہے۔ جب لوگ تقدیر کے فیصلے اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کرتے ہیں تو اُن کی زندگی کس طرح سنح ہوجاتی ہے۔ یہ ناول اُن لوگوں کی عکای کرنے کے ساتھ ، اُن کی زندگی کی بھی تر جمانی کرتا ہے۔ جن کا صبر.....اورالله پربھروسهاُن کی زندگیوں کو پھولوں کی رہگزر بناویتاہے۔ بین آ پ سب کا ایک بار پھرشکریدادا کرتی ہوں کہ اِن 23 ماہ میں آپ میز۔ رہے۔آئندہ بھی آپ کے ساتھ اور محبت کی ضرورت رہے گی۔









اب تک اے میں بھی امیدی بندھ جاتی تھی کہاب نا نانے ہتھیارڈ الے کہ ڈالے کیان صبح کی گفتگوس کروہ بالکل مایوس ہو چکی تھی۔اب اس کے جی میں المپنی کیس کھو لئے اور تصویرد میصنے کی تمنا کے سوااور پھھ ندر ہا تھالیکن مھی البیجی کی جانی نہلتی اور .....

#### ذ خیرہ ادب سے ایک یا دگارا متخاب، جولازوال ہے

ك تالے عرص ب ند ملتے تھے ليكن تنجوں كے یوں تو گھر میں کئی ایسے تالے سے جن کی چاندی ایسے چکتے چھلے میں کسی المپھی کیس کی ایک جابيال كفو كمي تقيس اور يجه جابيال اليي بهي تقيس جن



الی مند بند چالی بھی تھی جو بڑی بڑی چاہوں میں کھسکتی جمولتی بنجتی یونہی چلی آ رہی تھی ۔سوائے سلمی کے کوئی بھی نہ جانتا تھا کہ میہ چھوٹی سی چاپی چھلے میں آئی تو کیسے آئی ؟

خورسلی کوایک عرصے تک علم نہ ہوسکا کہ منظور کی آ یہ پرسارے گھر کی فضا کیسے تبدیل ہوگئی؟ وہی نصیر بھائی ہے کہ ایسے اسارٹ ایسے خوب صورت ایسے بیارے لگتے ہے اسارٹ ایسے خوب صورت ایسے بیارے لگتے ہوئے بازاری کتے کی طرح ان کی ساری شخصیت کان لیسٹے پھرنے گئی تھی اور تو اور سلمی کو تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ ساری دیواریں اور کمی ہوگئی ہوں کی ساری دیواریں اور کمی ہوگئی ہیں کے بیں اور منڈیریں نیچے کو بین کمرے کچھے بھیل گئے ہیں اور منڈیریں نیچے کو بین کمرے کچھے بھیل گئے ہیں اور منڈیریں نیچے کو بین کمرے کچھے بھیل گئے ہیں اور منڈیریں نیچے کو بین کی ہیں۔

منظوری آ مدے پہلے سلی اس دومنزلہ مکان کی شہرادی تھی۔ وہ کینگر و کے لا ڈیلے بیچے کی طرح تھی جے گھر کے تمام افراد حسب تو فیق اپنی اپنی پوٹ میں چھپائے پھرتے تھے۔ ای اہا کی تو خیر وہ لا ڈی تھی ہی ایکن اپنے بچپازاد کی آ کھے کا تارا بنتا آ سان کام نہ تھا۔ نصیر بھائی تو ایسے نقاد واقع ہوئے تھے کہ صاف سقری بلیث میں انگی پھیر کر کہیں ہے مٹی نکال سقری بلیث میں انگی پھیر کر کہیں ہے مٹی نکال و فیسیر بھائی کو بھی عزیز ہوگئی تھی اب نہ تو آئیس میلے و فیسیر بھائی کو بھی عزیز ہوگئی تھی اب نہ تو آئیس میلے و فیسیر بھائی کو بھی عزیز ہوگئی تھی اب نہ تو آئیس میلے جو تی پہننے پر۔ اتن بڑی فی تح کے بعد منظور صاحب جو تی پہننے پر۔ اتن بڑی فی تو سلمی کو محسوس ہوا کہ ساری جو تی ہوئے کے ماری کی حسابی کی طرح بھوٹ جائے گی۔

منظور صاحب اس کھر میں کیوں آئے اس کی کی وجوہات تھیں۔ایک تو وہ نصیر بھائی کے دوست تھے دوسرے بڑے شہروں میں آسانی سے رہائش کوجگہ نہ ملتی تھی۔ اس کے علاوہ منظور صاحب ای

کودورے رہے دار ہے اور حساب اگائے پہلی اندازہ لگا اتھا کہ دہ ایک طرح اس کے نانا تھے۔
مسلی کواس رہے پرتو کوئی اعتراض نہ تھا لیکن مشکل بھی کہ منظور صاحب آئی کم عمری عن بالکل ناؤں کی ہو حسیس کرتے تھے۔ان کی آ مدے بہلے سلمی کا خیال تھا کہ اس گھر میں سوائے اس کے مسلی ادر کوخود پہند ہونے کا حق نہیں پہنچتا۔اس کی خواہش تھم لیکن جب منظور رائے انل ہے اس کی خواہش تھم لیکن جب منظور صاحب وارد ہوئے تو سلمی کو بہا چلا کہ اس کی حواہش تھم کی جب منظور صاحب وارد ہوئے تو سلمی کو بہا چلا کہ اس کی حواہش تھم کی جب منظور تھوں کے جبیل میں کہیں ہے سمندر کا مینڈک تور مال ہے۔ ہریات پر طنز میہ سکرا ہے ہوئی مینڈک تور مال ہے۔

ماحول يكسربدل كيائے۔ ماحول كے تبديل ہونے ہے وہ اس قدر پريشان نہ تھی وہ تو صرف بيہ جاہتی تھی كہ كسی طرح ایک بارنانا بھی نصير بھائی بن جائے اور اس طرح



# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



اس شام باول جھائے ہوئے تھے تصیراورمنظور سنیماد یکھنے جا چکے تھے۔ آج سلمی نے فیصلہ کراراتھا کہ وہ تصیرے ضرور ملے گی اور اس کی تملی کردے گی کہ وہ اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کر پچکی ہے۔اتنا بروا فیصلہ کر چکنے کے باوجود اس کی ساری توجہ اس ا میچی کیس کی ظرف تھی جس میں کسی گوری اور موٹی لڑکی کی تصور تھی۔ جب اندھیرا خاصا ہو گیا اور چیزوں کے ہیولے دھندلا گئے تو وہ اوپر والی منزل میں گئی۔اس نے منظور کے سریانے تلے کتابوں کی میزیر سنگھارمیز کی درازوں میں غرض کہ ہرجگہ الیجی كيس كى جاني تلاش كى كيكن اس بنم اندهيار بي مين اے جانی نہ ملی ہار کروہ المیحی کیس کے پاس پہنجی تو اے محسوس ہوا کہ جیسے سارا دن غوطے مار بی رہی ہو اورايك بهى سيپ ہاتھ نەآئى اوراب كوئى البيلى موج آب ہی آب اس کے قدموں میں سیپوں کا ڈھیر لگا کئی ہے۔الیجی کیس کے تالے میں ایک منہ بندھی

الیی چائی گئی ہوئی گئی۔

ٹائیاں رنگین ریشی کیوں کھولا اندر کئی البھی ہوئی
ٹائیاں رنگین ریشی رومال رسائے خطاورالٹی سیدھی
چیزیں آپس میں گڈٹر پڑی تھیں۔ سلمی کواس المبیجی
کیس کی چیزوں کو سنوارنے کا کس قدر ارمان تھا اس نہ پوری ہونے والی تمنا کو یاد کرتے اس کی
آئیسیں بھیگ کی گئیں۔ اس نے البیجی کے نیچے
آئیسیں بھیگ کی گئیں۔ اس نے البیجی کے نیچے
بھائے ہوئے اخبار کو دھند کی نظروں سے دیکھ کر
اٹھایا تو ایک تصویر اس کے ہاتھوں میں آگئی۔ شام
کے اندھیرے میں اسے بیلاکی اور بھی پراسرار اور

ابھی وہ اچھی طرح سے تصویر دیکھ بھی نہ پائی تھی کہ سیرھیوں پر قدموں کا شور اٹھا۔اس نے جلدی سے تصویرا خبار تلے رکھی' گڈٹڈٹا ئیاں اور رو مال اندر محسوف موٹ کے روٹھوں کو منا تارہے۔اس نے ہر
مکن جتن کر دیکھا لیکن نا تا اپنی رنگین ٹائیاں اور
امریکن بش شرٹ پہنے متواتر تیوری چڑھائے اپنے
کام پر جا تا رہا۔آخر جب سلمی کے نیلے پیلے تمام
سوٹ اپنی رنگین کھو چکے اور جھیل کی مجھی سمندری
مینڈک کے سامنے ہار مان گئی توایک دن سلمی کواس
کی امی نے اوپر والی منزل کی صفائی کرنے بھیجا۔
تقبیر بھائی کے کمرے سے آوازیں آرہی تھیں۔ نا نا
اور وہ بڑے بجھے ہوئے انداز میں کسی کا ذکر کررہے
اور وہ بڑے بجھے ہوئے انداز میں کھڑی ہوگئی۔نصیر
بھائی کہدرے بتھے۔

"" تعجب ہے کہ وہ تم سے اس قدر مختلف ہے!" پھر نا نا بولا۔" ہاں سبھی کہتے ہیں اس کا رنگ بالکل صاف ہے اور میں تمہارے سامنے ہوں ویسے وہ ذراموئی ہے۔"

"میری المینی کیس میں ہے شام کودکھاؤں گا۔"
اب نصیر بھائی نے لمبی سانس کی اور بڑے
افسوس سے بولے۔" میں تو جیران ہوں تم زندہ
کسے ہو؟"

نانانے بڑی دریتک اس بات کا جواب نہ دیا چھر جیسے اپنے آپ سے بولا۔ ''جب پانی سر سے گزر جائے وانسان زندہ رہنے پر مجبور ہوجا تا ہے۔'' سلمی کواس بات کی تطعی امید نہ تھی سارا دن وہ بستر پر پڑی روئی رہی۔ اب تک اسے بھی بھی امید کی بندھ جاتی تھی کہ اب نانا نے ہتھیار ڈالے کہ ڈالے لیکن مجھی کہ اب نانا نے ہتھیار ڈالے کہ ڈالے لیکن مجھی ۔ اب اس کے جی میں البیجی کیس کھولنے اور تھی۔ اب اس کے جی میں البیجی کیس کھولنے اور تھی ۔ اب اس کے جی میں البیجی کیس کھولنے اور تھی ۔ اب اس کے جی میں البیجی کیس کھولنے اور تھی ۔ اب اس کے جی میں البیجی کیس کھولنے اور البیجی کیس کھولنے اور البیجی کی جائی نہ ملتی اور بھی منظور کمرے میں موجود البیجی کی جائی نہ ملتی اور بھی منظور کمرے میں موجود

بن کر پھیل کئیں اور وہ آ ہتہ ہے بولا۔'' آپ حیا بی کو پوچھتی ہیں بہاں پتانہیں کیا کیا کھو گیا ہے۔ سمندری مینڈک کو یوں باتیں کرتا و مکھ کرسکٹی کا ول دھک دھک کرنے لگا۔

''اور ہاں'نصیرتو پتانہیں کبآئے گا'اے میرا سلام اور مبارک باد و بیجیے گا۔ بینصور ہے اس کے سیجھے میں نے تمام تفصیلات لکھ دی ہیں تصیر سے تاكيد يجياً كمضروراس كايتالكوائے-"

ملمی نے بروھ کرتصور ہاتھ میں لے کی اور اس کاچبرہ جسم سوال بن گیا۔

منظور نے کمی سائس کی اور آہشہ سے بولا۔''ایک بیہ و کھ ہی کیا کم تھا کہ اپنی اکلونی بہن کو فسادات میں کہیں تھو آیا' اب نیلاسوٹ اور کالی چوڑیاں بھی چھوڑ ناپڑیں۔'

سلمی کے لبول کے کٹارے کا بینے کے اور وہ بہ مشکل بولی۔"آپ کی بہن کی تصویرہے؟" منظورنے کند جھے جھٹکے اور آ ہتہے اعتراف كيا-"جى-" بحرجيات آپ سے كنے لگا-"يائى

سرے گزرجائے تو انسان زندہ رہنے پر مجبور ہوجا تا

ایسے کئی واقعات ہرانسان کی زندگی میں ہوتے ہیں ان مھی تھی موج دار وار داتوں کا گھاؤ آ بہی آپ مندل ہوجاتا ہے لیکن میکون جانتا ہے کہ جاندی کے جیکتے چھلے میں ایک ایسی منہ بند جانی بھی ے جے گھماتے گھماتے سلمی بھی بہت دور جانگلتی ہے اور اس کا چھوٹا سا بچہاس کی تھوڑی بکڑ کر ہو چھتا

☆☆......☆☆

تھو نے اور البیحی کا ڈھکنا بند کردیالیکن البیحی کی جائی اس کی بھیکی بھیکی بھیلی میں ہی رہ کئی جب منظورا ورتصیر اندرآ گئے۔وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور متھی جھینج كر بولى-"جيئ آپ نے اى كى جابياں تو تہيں

منظور نے کمرے کی بتی چنک سے جلائی اور بولا۔"جی ای کی جابیاں؟"

"شام ہے جیس ل رہی ہیں۔ای کہتی تھیں کہتے وه إوهر بى آئى تھيں۔

" و مکھ کیجئے شاید یہیں کہیں ہوں۔

کیلن وہ جا بیاں ڈھونڈنے کے بجائے متھی میں

سیپ کاموتی چھپائے بیچاتر آئی۔ سلمٰی کوبھی جھی بیہ خیال نہ آیا تھا کہ عین اُسی دن منظوران کا گھر چھوڑ کر چلا جائے گا۔جب وہ اپنے كرے ميں بينى تھى تو منظور بغير دستك وي اندر آ گیا اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑر ہی تھیں اور وہ نصیر بھائی کی طرح ہانپ ر ہاتھا۔ سلا

"بهت بهت مبارک هو سلنی!" وه بولا<sub>-</sub> ''انسوس' میں رات کی تقریب پر یہاں نہ ہوں گا

"آپ جارہے ہیں؟" ملکی نے حیران ہوکر

''اس کیے بھٹی کہ ہم تمہارے نا ناتھبرے اور نا نا الیی تقریبوں پر آبدیدہ ہوجایا کرتے ہیں اور سلمٰی تم نے میری اپنچی کی جایی تو نہیں دیکھی کہیں؟''

منظور کی تمام تیوریاں جیسے آئھوں میں آنسو



# دوشيزه كلستال

ہوں کہ خدا آپ کو کا میانی عطا فرمائے۔( پاکستان کی يبلى سال كره كالبيغام ..... 14 أكست 1948 ء)

کسے کسے لوگ

🖈 کچھلوگ دعاوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ابھی ہم تجدے میں سر جھکاتے ہی ہیں کہ آنسوؤں کی طرح آ تھیوں سے میک بڑتے ہیں۔

- الم مجھالوگ آ تھوں کی طرح ہوتے ہیں۔وہ ساتھ ہوں تو اندھیروں میں بھی روشنی ہونے لگتی

الم مجھ لوگ کھروں کی طرح ہوتے ہیں۔ہم كہيں بھى ہوں ول ان كى روح ميں سم جانے كو

بے چین رہتا ہے۔ بین رہتا ہے۔ بین کھ لوگ گھروں کی طرح ہوتے ہیں۔ہم کہیں بھی ہوں ، ول ان کی روح میں سٹ جانے کو بے چین رہتاہے۔

🖈 کھے لوگ خطوں کی طرح ہوتے ہیں جن کو باربار بھی پڑھ کردل نہیں بھرتا۔

حسن خيال: راحت وفاراجپوت ــ لا ہور

فرمان الهي

جولوگ ان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی تو (وین حق کو) جھٹلایا تھا ، پھرد مکھ لومیرا (لیعنی الله تعالی کا ) عذاب کیسا رہا ۔ کیا بیلوگ ایسے اوپر اڑنے والے پرندوں کے پر پھیلائے ہوئے (اڑتے پھرتے) اور (ای حالت میں یروں کو) سمینتے ہوئے مبیس و یکھتے ؟ اللہ کے سوا کوئی اور مبیس جو البیس تھاہے ہوئے ہو، بےشک وہ ہر چیز کود مکھر ہاہے۔

مورة الملك 67 ترجمة يات18 تا19

حديث نبوي

حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نی کریم اللے نے ان سے فرمایا۔"سراقہ اکیا میں حمهیں اہل جنت اور اہل جہنم کے بارے میں نہ بناؤ؟ عرض كيا \_ كيول تبيس، يا رسول الله (علي ) \_ نی کرم ایک نے فرمایا جہمی تو وہ ہر محص ہوگا جو سخت ول، تندخوا در متنكبر ہوا اور جنتی وہ لوگ ہوں کے جو کمزور اورمغلوب ہوں گے۔

(منداحمه بن عنبل)

اور جلداز جلد تعمیر کریں۔ سوآ کے بڑھ



خدا کرے اب کہیں کوئی آ ہو فغال نہ ہو ہربشرکی زندگی سکون سے گزرے کهی کوئی امتخان نه ہو میرے وطن پر بہارآ کے خدا کرے میری بیدعا قبول ہوجائے۔ شاعره بسيم نيازي

انمول موتى

یک انسان کا ول تو ڑنے والاضخص اللہ کو تلاش نہیں کرسکتا۔ 🖈 حضورا کرم کی بات پر کسی اور بات کوفو قیت دینا ایے ہے جرک-

انسان جتنی محنت خامی چھیائے میں کرتا ہے اتنی محنت ہے خامی دور کی جاسکتی ہے۔

الم بہترین کلام وہ ہے جس میں الفاظ کم اور معتی زياده بول-

الم عروج أس وقت كو كہتے ہيں جس كے بعدز وال شروع موتا ہے۔

🖈 بچه بیار ہوتو ماں کو دعا ما نگنے کا سلیقہ خو د بخو د آ جا تا ہے۔ مرسله جمیم با تو\_بدین یا د واشت

ایک پروفیسرصاحب اینے ایک ڈاکٹر دوست کے کھر پہنچے اور کافی دیر تک اس کے ساتھ کی شب لگاتے رے۔ کھانے کا وقت ہوا تو انہوں نے وہیں کھانا بھی ایک ساتھ کھالیا۔ پھر شطریج کی بساط بچھ کئے۔ کئی کھنٹے بعد جب پروفیسر رخصت ہونے لگے تو ڈاکٹر دوست نے رسمأ يوجها\_

يروفيسرنے چوتك كرجواب ديا۔" خوب يادولاياتم نے۔دراصل میں تہارے یاس اس لیے آیا تھا کہ میری بیوی کودل کا دورہ پڑ گیا ہے۔"

اِنتِمَائِی غریب تھرانے میں انہوں نے آئکھیر کھولیس تو والدین نے ان کا نام احسان الحق رکھا تھا ۔غربت کے باعث وہ صرف چوتھی جماعت تک <sup>لعلی</sup>م حاصل کر سکے۔ پھر تلاش روز گار میں ہندوستان کے مختلف شہروں کی خاک چھانے رہے ۔اس دوران انہوں نے فلی ، مزِ دور ، مالی اورخوانچے فروش کی حیثیت سے بھی کام کیا۔فکرمعاش 1928 میں البیس لا ہور لے آئی۔ اپنی زندگی کے کڑے دنوں کا ذکر انہوں نے اپنی خود توشت' جہانِ واکش' میں بہت خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ اپنی کتاب میں دیگر واقعات كے ساتھ بدوا تعدخاص طور برلكھا ہے کہ جس پنجاب یو نیورٹی کی ایک دیوار کی تعمیر میں انہوں نے راج مزدور کی حیثیت سے کام کیا تھا بعد میں ای یو نیورٹی کی ایک تقریب میں انہیں حصوصی مہمان کا انزاز دیا گیا تھا۔احسان دائش نے شاعری،نثر، لسانیات،خود نوشت اور غالب کے اشعار کی تشریح پر 80 سے زائد کتابیں اور مضامین لکھے ہیں، تاہم ان کی تحاریر میں سے صرف پانچ فیصد بی کتابی شکل میں سامنے آسکی يں۔ يہ شاعر مزدور 1982 ء يس لا ہور يس آ سودهٔ خاک بهوار

مرسله: فاربيانعم - كراچی

آؤنے سال کی سے امیدے پرآس کالولگا يس بم אנש לונונישול ضبح نوے پہلے شبِ بھرا بی جھولی پھیلا کیں قوم کی بقاء کے لیے، امن کی نضا کے لیے ایناایناخته دامن پھیلائیں ہم ميرى دعاہ

## ثناخت

ایک تربیتی سیمینار میس"خود حفاظتی" کا درس دیا جار ہا تھا۔ کورس کے دوران ایک مملی مظاہرے کا اہتمام کیا گیا۔ چنانچہ آنٹے پر سپاہ کیٹروں میں ملبوس ایک نقاب پوش ممودار ہوا اور راہ چلتی خاتون کے ہاتھ سے پرس چھین کرفرار ہو گیا۔انسٹر کٹرنے حاضرین سے پوچھا۔ "كيا آب ميس سے كوئى اس نقاب بوش كا حليه بیان کرسکتاہے؟"

ہال کی عقبی قطاروں ہے ایک خاتون نے کھڑے موتے ہوئے جواب دیا۔

"جي بال! إس كا قديا في فث آثه الحج وزن أيك پیای پونڈ بال بھورے استھیں نیلی اور چرے پر

انسٹر کٹرنے جیران ہوکر پوچھا۔ " آپ نے اتی تفصیلات سطرح جان کیں؟" ''برسی آسانی ہے۔'' خانون نے جواب دیا۔ " کیونکہ دہ میراشو ہرہے۔"

مرسله: عا تشه ناز \_ کوتلی

# بهترين ملازمت

مدت سے بے کار آرام طلب شوہرنے کھر آ کرنعرہ لگایا۔ ''بہترین ملازمت' معقول تنخواہ مفت علاج آنے جانے کے لیے مفت سواری رات کے اوور ٹائم کا ڈبل معاوضہ''بیوی بھی عرصے کے بعد خوشگوار موڈ میں بولی۔ ''واقعی پیرتو بردی انچھی ملازمت ہے۔'' شوہرنے کہا۔" پھرتم تیارر ہنا عمہیں کل سے کام پر

رسله: قرواعلی \_لا ہور

🖈 سب سے بردی خواہش ہرانسان کوخوش کرنے اوراے متاثر کرنے کی خواہش ہے اور اس کی سزایہ ہے کہانیان ندمتاثر ہوں گےاور نہ خوش۔

اللہ ونیا کو جب رات کی تاریکی کے بعدروشنی میسر آتی ہے تواس کی نظریں خود بخو دآ سان کی طرف اُٹھ جاتی ہیں۔ المحقیقت آئینے کے عکس کی طرح ہے۔ آپ قریب ہوجاؤ' وہ قریب ہوتا ہے۔آپ دُ ور ہوجا وُوہ دُ ور ہو جاتا ہے۔آپ سامنے ہے ہٹ جاؤ وہ بھی ہٹ جاتا ہے۔ المهم برانے لوگوں کو یاد کرتے ہیں اور نے لوگوں میں زندى بسركرت بي بم ماضى كومعيار بناكية بين اورحال كى زندگی کواس معیار برلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں سکون كييل سكتاب؟ وه لوك علي كي وه زمانه بيت كيا-اس كي یا وحال کو بدحال کردے گی۔

🖈 جب انسان کے دل میں روشی نہ ہو وہ چراغوں کے میلے ہے کیا حاصل کرے گا۔ واصف على واصف كى تكارشات سے كشيد كروه مرسله: حسنه سليم \_ توبه فيك سنگي

ين ايج

وه عورت تھی اور میں لڑ کا جب بھی میں نے اس کود یکھا فدرت كاشابكاركى وه کیے کالے بالوں والی ، کیجا و نیجے قتر کی مالک اس کی ناک کا پچھمت یوچھو کمی ستواں ناک میں اس کی ہیرے کی ایک لونگ جڑی تھی شاعرنے کیا خوب کہا تھا چرواس كاجا ندكاباله سیاہ تھنیری بلکوں نیجے آ تکھوں میں وحشت کی ڈوری حجمرنو يجيبي ليج والي مخروطی انگی میں اس کی جانے کس کے نام کا چھلا ومک رہاہے میں نے اس کوغورے دیکھا..... پھر میں بولا ''غز لول ،نظمول ،گیتو ں جیسی سندراز کی

ول پیدهم مدهم دستک دینے والی کوئی ریاعی"

WWW.PAKSOCIETY.COM

رك كرم و كرجه كوديكها

جواب آل غزل ایک ڈاکٹر کی گاڑی خراب ہوگئی۔ وہ اے کیراج میں لے گیا۔ مکینک نے کہا۔ " گاڑی کو نے پرزوں کی ضرورت ہے۔ اس نے پُرزے بدل دیے۔ گھرواپس آتے ہوئے ڈاکٹر نے گاڑی میں ایک اور خرابی محسوس کی۔واپس کیراج میں گیااور بڑے غصے میں مکینک سے کہا۔ "تم نے ہر چز ٹھیک کے بغیر آخر پسے کیوں لیے بیں؟" " آپ ایبا سیجیے'' مکینک نے نہایت اظمینان ے جواب دیا۔''اپنے اسپتال جائے اور دیکھیے کہ کیا ڈاکٹر مریض کوصحت یاب کرنے کے بعدفیس لےرہے مرسله: واجدسا جد-كراجي برا بے لوگوں کی بروی یا تیں ﴾ جب محبت کامل ہوجاتی ہے تو اوب کی شرط ختم ہوجاتی ہے۔(حضرت جنید بغدادی) ﴾ نہ جھوئی قسم کھاؤ' نہ اللہ تعالیٰ کے نام کوقسموں کے لیے تختہ مثق بناؤ۔ (حضرت ادریسؓ) ﴾ تیجی محبت ایک نایاب شے ہے کیکن سیجی دو تی اس سے بھی نایاب ہے۔(لارڈ کنوکا) ﴾ اطمینان سب سے براسکھ ہے اور بے اطمینانی سبے براؤ کھے۔(ارسطو) ﴾ اکثر لوگ اینے بہترین دوستوں کی کمتری سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔(چرفیلڈ) ﴾ تکلف کی زیادتی محبت کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ (امامغزاق) ایک کمے کی نفرت سال ہاسال کی محبت کو تھلا

جھرنو*ں ی* آ واز میں بولی مجھے آ دھی عمرتہاری جا كردُ هنك كا كام كرو يكه\_!! شاعره: ناہید فاطمہ حسنین

ایک صاحب ایک ہول میں کھانا کھایا کرتے تھے ایک بارکہیں باہر چلے گئے ۔ کئی دن بعد آئے اور ای ہوٹل میں گئے اور کھانا کھاتے ہوئے بیرے کو بلایا اور پوچھا۔ " بھئ ہوٹل کا باور چی بدل گیا ہے کیا؟ کوئی بوڑھا

يرے نے كہا۔" بى بان! بدل كيا ہے آ پ كوكس

وجمسی نے نہیں۔ ''انہوں سے جواب دیا۔"سالن ے پہلے کالے بال نکلا کرتے تھے۔اب سفید بال نکلا

برائے مہربانی

مشہور ارب ین راک فیلر ایک دن این دفتر سے أعظم تو انبيس ايك اجنبي نے روك كر ائي دُ كھ بھرى داستان سنائی اور امداد کرنے کی درخواست کرتے ہوئے

"مسٹر راک فیلر! میں ہیں میل پیدل چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔رائے میں مجھے جتنے بھی لوگ ملے سے نے بتایا نیو مارک میں آپ ہے رحم دل کوئی تہیں۔" راک فیلرنے یو چھا۔" کیا آپ ای رائے سے والين جائيس كي؟" "أجنبي نے كہا۔" بال-" راك فيلر نے كہا۔"توميراايك كام كرد يجيـ براومهربانی واپسی براس افواه کی تر دیدکرتے جائے۔" ا قبال حسين - كرا جي

WWW.PAKSOCIETY.COM

مرسله: مهک مجید ـ ثندُ وآ دم

دیتی ہے

سيده نو رانعين زاهره \_تلمبه ، چيچه وطنی

جب ہر سُو چھا جاتا ہے مہیب، اندھیرا ساٹا تب نے اٹھتی ہے تنہائی، کونے اٹھتا ہے ساٹا دل کی تکری خالی خالی وحشت بھری ان آ تکھوں میں یاد مگر سے آتا ہے بن کر معمہ سانا سورج کی ڈویق کرنوں سے اک در دنمایاں ہوتا ہے تب چیکے سے بن جاتا ہے درو کا در مال ساٹا جب یاد کے سونے آئلن میں دوری کا سورج جعلسائے تب میرے کیے بن جاتا ہے ابر مبربال ساٹا تنبائی کے موسم میں یادوں کے پھول مہلتے ہیں پھر مل صا روتا ہے۔ ورو بیکرال ساٹا مومينه بتول- کراچي

# ذلت وعزت

ذلت دعزت كا اختيارتو صرف خداکے ہاتھ میں ہے کیکن اس کی رعیت جو خودتان ہے اینالکک ایے ہی جیسے انسانوں سے یوں سلوک روار تھتی ہے

تہاری یاد میں جاناں زمانہ مجمول جانا ہے مجھے ہر موڑ پر اپنی محبت کو تبھانا ہے جہاں ہم تم خوتی ہے مسراتے ساتھ رہتے ہوں میت کے لیے ایا مجھے اک گر بنانا ہے مہیں معلیم ہے ہم ہے رہااک بل تہیں جاتا خفا ہو کر مہیں ہم سے جارا ول جلانا ہے مرے دکھ سے سی کی آ تھے میں آ نسولیس آ تیں زمانے کے لیے مجھ کو ہمیشہ مسکرانا ہے ہمارے پاس بیٹھوتو تمہیں جی بھرکے دیکھیں کے مری خواہش فقظ تم کو نگاہوں میں بسانا ہے خدا توقی وے مجھ کو ہمیشہ خوش مہیں رکھوں تمہارے واسطے عاول مجھے مرکر وکھانا ہے عادل حين - كرا جي

ية ناوان لؤ كيال كيول كرتے سينديكھتى ہيں ا كثر كم محمد كلي بن جانتی ہیں ٹوٹے ہوئے گھروں کے دکھ پر بھی خواب بنتی ہیں ا کثرریت سمیٹ کے דוב ל אוני זיט اوراک دن اكليركآنے ہ ان محلوں کے ساتھ ساتھ خور بھی ٹوٹ جاتی ہیں پر بھی آس لگاتی ہیں پینادان لڑ کیاں

Copied From Web

وہ محن گلتاں کا منظر، پھولوں کی لطافت کیا تہیے کلیوں کی صیاحت کیا کہیے، شبنم کی تراوٹ کیا کہیے اک مادشالیا گزراہے جوایئے تھے بیگانے ب جو ہونا تھاوہ ہوبھی چکا اب حرف شکایت کیا کہیے وه تيري اشي ده تري تنهائي وه در دِجگرو وه پورشِ عم بے جان ی جاں پر بارگراں اب دل کی حالت کیا کہیے صحرا کی جھکتی ریت پہ چل کریاؤں کے چھالے پھوٹے ہیں تھک ہار کے ہم تو بیٹھ گئے بیطول مسافت کیا کہے آ ہوں کا دھوال سینے میں لیے، چپ جاپ جہال سے چلتے ہے کھولی نہ بھی شکوے کی زباں معیار امانت کیا کہے مج بات كاجواعلان كريس ،سولى په چرهائے جاتے ہيں حق کا بیصلدماتا ہے بہاں لوگوں کی عنایت کیا کہے ہر باروہ بس تجدیدوفا عنرے فقط کرتے ہی رہے وہ وعدہ فقط وعدہ ہی رہا بید حسن عداوت کیا کہیے معاوبه عنروثو- بريه بث

وہ فاصلوں کوفریب دیتا ول ونظر میں اُتر رہا ہے وہ سوچ کے زاویوں کواپنی پیائٹوں میں بدل رہا ہے میں اس کے رقوں میں ڈھل رای ہول ، ٹھر رای ہول سنور رای ہول اور مختصری ساعتوں کا وہ مجھے یہ احسان کررہا ہے ا سركرتي ميري نگابين اثر بھي رڪھتي بين جسم و جال پيه نظرمیں پوشیدہ بے قراری وہ رکھ کے جھے سے مکر رہا ہے مری ادائنیں ، مری وفائنیں ای کی خاطر مری دعائیں وہ مری مد نظر ہے جھ سے نظر بھا کے چل رہا ہے میں جس کی خاطر از پڑی ہون مسافتوں سے ساعتوں سے وہ قرب کی ساعتوں میں دامن بھا کے مجھ سے نکل رہاہے قطار باندھے ہر اک خواہش این تھیل جاہتی ہے خلش كادن رات إك الاؤ بحرى ى برسات ميں جل رہا ہے خوله عرفان - كراجي

# ينرجين آراي!

الم الت آئھوں میں گنتی جارہی ہے اور نیند نہیں آ رہی عاند کی جاندنی تھتی جارہی ہے اور نیند نہیں آ رہی بیاس کی یاد آئی کہ حوصلے ہی پست ہوگئے شب آنسوؤں میں ڈھلتی جارہی ہے اور نیند مہیں آرہی وربدر پھرنے کا شوق لے ڈوبے گا اک ون زیت یوں ہی متی جارہی ہے اور نیند ہیں آرہی گزرے کمحوں کا حساب مانکیں تو کس ہے مانکیں ادای آرز و سے الجھتی جارہی ہے اور نینز قبیں آرہی اے جاند تارہ! اب تو ابھرنے کو ہے آ فتاب بھی رات کروئیں بدلتی جارہی ہے اور نیند جین آرہی يه منتظر نگايي اور ساتھ كرب هب عم آس ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے اور نیندنہیں آ رہی تحقے بھولنے کے سارے وعدے بیکار ہی نکلے یاد تیری جانب بلٹتی جارہی ہے اور نیند تہیں آ رہی فصيحة صف خان - ملتان

ذراموسم بدلنےدو

تحقیے ہم بھول جا تیں گے، ذراموسم بدلنے دو ابھی توزخم گہرے ہیں ابھی تو تیری یادوں کے بہت ہی سخت پہرے ہیں بھی تو میرے کا نول میں تری باتوں کی کو تجیس ہیں ابهى توجيهينتي بين چين ميراجا ندني راتين ابھی تورنگ جھ کوزندگی کا بورکر تاہے ابھی تو پیار تیرادھر کنوں میں شور کرتا ہے ابھی تو آ کھے میری بہت ساون برستاہے ابھی تو فون کی ہربیل پربیدول دھڑ کتاہے الجهى تك ييبيل معلوم جيون كيول بهوا كمضم ابھی تو دل یہ کہنا ہے کہ شایدلوث آؤتم لیسب خوش فہمیاں جاناں مرے دل سے نکلنے دو تحجیے ہم بھول جا کیں گے، ذراموسم بدلنے دو كنير فاطمه مقدس ويصل آباد





# حوال آپ کے .... جواب زین العابدین کے!!

( إس ماه يم خالق \_اسلام آباد كاسوال انعام كاحق دار كفهرا\_انبيس اعز ازى طور پردوشيزه گفت بيمپر روانه كياجار باب(اداره)

ے: ارے ارے مریم جی آپ کا وزن زیادہ تھوڑی ہے۔

شرمین جہلم ن زین بھائی ابتاہیئے کہاس کی ہنسی اتی خوفناک

مر بلنی ....ارے وہ تو پورے کا پورا ہی خوفناک

ہے بی بی-عتیق احمد۔ چیچہ وطنی

ن: زین جی ! قسمت کا مارا قابل رحم ہوتا ہے اور

محبت کا مارا کیا ہوتا ہے؟

صر: وہ قابل شرم ہوتا ہے بھائی۔

شابده فضل بسر كودها

ن: بھیا! میں بہت پریشان ہوں اگر میں میک اب كرنے كے بعد بھى ان كواچھى نەلكى تو .....؟ مر: فورى طور پران كاچشمة تبديل كرادي-

ارو شے \_کھونکی

ن: زین بھائی! ایک ساس اپنی بہوکا ستیاناس کب

صد:ساس والا معاملہ تو ابھی برسی دور ہے باہا ہا ۔ساس انگارے چیا کر بولتی ہے اور بہوجسم ہوجانی

زخمس اشرف-کراچی ن: بھیا اگر کوئی نے سال پر چزی گفٹ کر ہے تواس كامطلبكيام؟

مر:So Simple كوئى آپ كوا يى بهن بنانا

جابتا ہے۔ مریا حیدرآ باد ۞:زین بھائی! آپ کو پتا ہے بیمیرا دوسراجنم ہے - بتائي مي يهلي من كياهي؟

هم: بہلے جنم میں بڑھیااوراس جنم میں گڑیا۔

عند ليب \_ لا مور

ن: بھیا جی! اکثر لوگ سال کرہ کے موقع پر روٹھ

کیوں جاتے ہیں؟

محمہ: لوگ روٹھ اس کیے جاتے ہیں تا کہ تحفہ دینے

ہے جان چھوٹ جائے۔

مبشره لبافت \_ کوسطه

۞: زین بھائی! نہ جانے کیوں وہ آج کل اپنے گال

يكالآس لكانے كے بين؟

مرس میں نوکری یکی ہونے کی نشانی ہے ہے۔ مریم شاه\_جھنگ

ن: بهياجي ! اگر جهولا جهولتے ہوئے ثوث جائے تو؟

WWW.PAKSOCIETY.COM

FOR PAKISTAN



رُوت شان ۔ آ زاد کھیر ﴿ زین جی! گھر کے چور کوڈنڈے مار کرنکالا جاتا ہے دل کے چور کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ سرہ: بی بی دل کے چور کوقید کیا جاتا ہے عمر بھر کے لیے۔ سمع خالق ۔ اسلام آ باد ﴿ زین بھائی! ہوا کھاتے ہوئے اگر ہوا گلے میں پھنس جائے تو کیا کیا جائے؟ نائلہ ہم۔ مائلی ن: بھیا! بہ بتائے کہ آج کے شوہر کی سب سے پہلی خواہش کیا ہے؟ مرے: بیوی کماؤہو۔ دردانہ۔ نوشین

وردانه۔نوسین ن: زین جی میں انہیں بہت جاہتی ہوں مگر وہ نہیں جاہتے .....کیوں؟ صحہ: یہ کیوں کو چھوڑیں ....دفع کریں انہیں ،نہیں



چاہتے تو۔ اشوک کمار .....گری گراؤنڈ۔کراچی نءورت کاسٹھارکب غضب ڈھاتا ہے سے:ولیمے کے روز میرے بھائی۔ شہرادی کنول۔ سکھر ن: زین جی! بید دل دکھانے والے اتنے بیارے کیوں لگتے ہیں؟ سکے بیارے لگتے ہیں ہمیں تو بالکل پیارے نہیں

2410

راشده اعجاز .....کراچی @: بھیا جی! سنا ہے پیار میں بھی رشوت چلتی ہے - نے سال میں کیا تبدیلی آئے گی؟ حيمه: كوئي خاص تبيس ہاں مگر تحقفے تنحا نف كاوز ن اور جم يزه جائےگا۔ نورى بلاول .....اسلام آباد @: زين بهائي! وه دُاكْرُ بين كيا مين انهين نبض وكھاؤں؟ مے: کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبض کے بعد وہ کلائی پکڑ کیتے ہیں۔ صالحہ بانو - کراچی @: زین بھائی آج کل جھے کھ کھ ہوتا ہے بتائے كيا موتاب؟ مر: آج کل سردی ہورہی ہے نا۔ تو یقیناً آپ کونزلہ ز کام بخار ہور ہا ہوگا۔ المحتیٰ عزیز۔ بہاول پور : زین بھائی! نے سال پر مجھے کیا گفٹ ویں گے؟ € 2015 كانيا كيندر\_ حنین احد ..... لا ندهی ، کراچی ن ميرايائے کھانے کودل نہيں جا ہتا کيوں؟ حد: ارے بھائی گائے اور بھینس کے جوتے

(یائے) کوئی کھانے کی چیز ہیں کیا۔ ☆☆.....☆☆

عجيب خان \_تلمبه ن زین بھائی!ول کی آگ اور چو لیے کی آگ میں کیا فرق ہے؟ م: بنا کے Gass غائب۔ CNG کی چھٹی ..... دل بھی آج کل CNG پر بی چل رہے ہیں۔ ہے تا عجيب بات-معمرخان بالاكوث معرفان بالاكوث زین جی دوشیزه کی سالگره پرجم کوکیا تحفه ملےگا؟ مر: آب کے لیے ڈھیروں دعا میں۔ سوی - سیاری - کراچی ن این بھائی! میری سالگرہ پرسارا کیک پڑوئ کی بلی کھا گئی۔ ہائے اب کیا کروں؟ م :So Sad مگرسونی جی!اگر آپ مچھلی کا کیک بنا نیں کی تو یہی ہوگا۔اب پچھتا کیوں رہی ہیں۔ عارقين على ملتان ن زین بھائی! قدرت کی خوبصورتی کے لیے غول للھی ہوئی ہے اور ان کی خوبصورتی کے لیے کیا مر : في الحال تو تصيده بي لكه ليس\_ زيباحق على يور چشال @: بھيا جي ا جلدي بتا تيس طوطوں ميس اور مردول

میں کیا فرق ہے؟ صحہ: کوئی خاص مہیں ،مگر آپ کی خوشی کے لیے بتا دیتا ہوں۔ کان قریب لائیں (دونوں میں میں کرتے

| كے ليے ميراسوال بيہے | ( الله الله الله الله الله الله الله الل                                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                      | ین برائے .                                                                 |
|                      | بين برائے<br>بين برائے<br>بين برائے<br>بين برائے<br>بين برائے<br>بين برائے |
|                      | :Ç                                                                         |







وفتروں میں بھی اس ساجی المچھوت کا حشر گھرسے کچھ مختلف نہیں ہوتا۔ دفتروں میں بیلوگ اکثر اوقات دیر سے پہنچتے ہیں کیونکہ عسل اور شیو سے لے کر چولہا جلانے تک کی ساری کاروائی اس تھی معصوم اور اکیلی جان کوکرنی پڑتی ہے۔ کنوارے کی سیح غم خوار .....

# ذاتی تجربات ومشاہدات کے حوالے سے کنوار پنے پرایک ولچسپ تحریر

کافیے وقت آتے ہیں یا چولہا جھو تکتے وقت۔ہوسکتا

ہونارہ یہ جلترنگ مسالے کے سل ہے کا ہو یا

ہونارہ یہ بھی رات کے برتن ما جھنے کا ۔۔۔۔! کنوارا

ہونارہ یہ بھی ہے اور زحمت بھی رہمت اس لحاظ ہے

کہ بے چارے نا تو بچوں میں شار کیے جاسکتے ہیں نہ

بچوں والوں میں ۔ کنوارے بوڑھے بھی ہو جا سی تو

ان سے دوسال بڑے ان بچاروں کو بدستورکل کے نو

آموز اور نا تج ہوکا ہمیں گے،اور بچے تو ہمیشہ آئہیں

آموز اور نا تج ہوکا ہمیں خیال رہے کہ اس قدر گیا

گررا ثابت ہوتے ہوئے بھی تو قیر کا پہلونکل آتا ہے

گررا ثابت ہوتے ہوئے بھی تو قیر کا پہلونکل آتا ہے

اس جوان کے جو عین عالم شاب میں اس وارفانی

اس جوان کے جو عین عالم شاب میں اس وارفانی

ہمیشہ جوان تصور کیا جائے اور ہمیشہ جوان رہے کیوں کہ اسے

ہمیشہ جوان تصور کیا جائے گا۔ بس یہی حال کنواروں کا

ہمیشہ جوان تصور کیا جائے گا۔ بس یہی حال کنواروں کا

ہمیشہ جوان تصور کیا جائے گا۔ بس یہی حال کنواروں کا

معاشرے کا بیمظلوم اور مجبور طبقہ کسی محلے میں مگان لینا جاہے تو صاحب مکان اور اردگرد کے رہنے

زبان سے اس لفظ کے نکلتے ہی معاذ ہن میں مالے دار پایروں جیسا کرار اور گلاب اچھڑ کی ر بوڑ یوں جیسا کڑا کے دارتصوراً بھرتا ہے۔اندازہ لگایا جاسكتا ہے كم پاردوں اور ريوريوں كے باہم ملنے ے یا ملا کر کھانے سے جولطف السکتا ہے،اس سے ملتی جلتی کیفیت زندگی کے اس خاص دور کی ہوتی ہے جے ، عرف عام میں کنوارین کہاجا تا ہے، کیکن مجھے اس نام ے اختلاف ہے۔ صنف لطیف کی حد تک کنواری کہنا اور کہلانا سراسر ذوق وشوق کا خوبصورت اظہار ہے لیکن مردوں کے لیے .....؟ خیرجانے ویجئے نام میں کیا دھراہے ۔لوگ تو اندھوں ، کا نوں کے نام بدرمنیز اور روش دین رکھ دیتے ہیں۔ ہمیں تو زندگی کے اس عبدآ فریں یادگارعبدے غرض ہے،جس کی عملی تصویر و مکھ کر جہاں ایک ست دل میں میٹھا میٹھا وروا تھنے لگتا ہے، وہاں ول کے ہی ایک کوشے میں مندر کی سندر تھنٹیوں کے ملکے تھلکے شروں کا جل تر نگ نج اٹھتا ہے \_ بيمت يوچھيے كدورو كے ساتھ آئھوں ميں آنسو بياز

دوشيزه 243

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

Copied From Web

ویا جاتا ہے ''بس بس رہنے و پیجئے اپنی معلومات کا خزانہ۔آپ کو کیا معلوم گھر اور بچوں کے مسائل کس جانور کا نام ہے۔" کیجئے بیٹے بٹھائے اچھی خاصی سکی ہوگئی ۔آپ کسی ہوئل،ریسٹوران فلم یا کتاب کے بارے میں کسی ووسرے انداز میں بات کریں توجواب ملے گا۔ ''جي ہاں صاحب!عياشي اور آ رام طلي آپ جیسے فارغ لوگوں کو ہی زیب دیتی ہے۔'' یعنی ہرحال میں زبروست کا جوتا کوارے کی ٹانٹ پر نقرت، دوری، حقارت اور بے بسی پرہسی کی دودھاری تکوار ہے جوخر بوزے اور تضیے کی طرح ہر حال میں کنوارے کے در ہے ہوئی ہے۔ دفتر وں میں بھی اس ساجی احیوت کا حشر گھرے بچھ مختلف نہیں ہوتا۔ وفتر وں میں بیلوگ ا کثر اوقات دریے بہنچتے ہیں کیوں کیسل اورشیوے کے کر چولہا جلائے تک کی ساری کاروائی اس منضي معصوم اورا كيلي جان كوكرني پرني ہے۔ كنوارے کی چھے عم خوار پنجابی زبان ہے۔'' رناں والیاں وے پکن پروٹھےتے چھڑیاں دی اگ نہ بلے!" کیل کے چولہوں پر آ گ تو ''جل ہی'' جاتی ہے کیکن پراتھے ان کی قسمت میں کہاں؟ یہی وجہ ہے کہ معیاری ناشتہ نہ ہونے کی وجہ سے کنواروں کا کام معیاری مہیں ہوتا ۔سرکار کا خزانہ بھی انہیں شادی شدگان کی مراعات سے محروم رکھتا ہے۔ محرومی کی اس لرزہ خیز داستان کے باوجود کنوارے بچوں کی ریں ریں، باور چی خانے کی فکر، بیوی کے کپڑوں، میک اپ کے سامان اور اس کے رشتہ داروں کے کیے رسموں اور اس توع کی دوسری بہت ی چیزوں سے محفوظ رہتے ہیں۔

کیکن تصویر کا رخ صرف یہی نہیں ،ایک اور بھی ہے ، اور وعب كنوارے يے كى بركات فدا بھلا كرے،ميرے ايك كرم فرما ہيں جوشادى شدہ ہونے کے باوجود مجھ سے بے تکلف ہیں۔ایک روز بڑے راز دارانہ کہے میں کہنے لگے،"عزیز!میرے زویک

والے اس سے بول بھامتے ہیں جیسے امریکی سرخوں ے یا بھارتی سور ما چینیوں سے ۔ مجع شام محلے سے كزرت وفت سرجه كاكربزركون كوسلام كركے اور مجد میں حاضری دے کرون پورے کیے جا تیں تو کام بن سکتا ہے۔لیکن خطرہ یہاں بھی پیچھانہیں چھوڑتا۔آپ كى ايسے بررگ كوسلام نہيں كر كيتے جن كے ياس آپ کے مرض کا مداوا ہے اور نہ ہی آپ جھوٹے بچوں سے بلا وجہ یارانہ گانھ کتے ہیں۔ کیا مجروساان كنوارے فصلى بشيروں كا كر بچوں سے پيار پہلى سيرهى ہو کسی خاص بلندی تک چینجنے کی۔آخر کنوارے مجھی انسان ہیں، کب تک اپی نازک کردن کوخم ویے ر میں علطی سے کسی چھٹی کے دن اینے دوستوں کی تحفل حرم كر بين ہے ہيں۔ ظاہر ہے جب مظلوم جا گتا ہے تو ظالم کوسلا کر ہی دم لیتا ہے۔ حصت بھاڑ کر قبقبوں، برتن تو مے کی آوازوں، تاش کھیلنے ، مغلظات بكنے اور باآ واز بلند كيس بالكنے كے دوران ملے تو اردگرد کے میکانوں کی کھڑ کیاں تھلتی ہیں جیمنیں ہلتی ہیں اور پھر اگلی صبح شرفائے محلّہ کا ایک وفد كنوارے صاحب كے دروازے پر زور زور سے دستک دے رہا ہوتا ہے چونکہ دوست جا چکے ہوتے ہیں،اس کیے اسکیے میں رات کا نشہ بہت جلد ہرن ہو جاتا ہے اورمظلوم پھرظالم کی اکثریت کی چکی میں پس

یکھی تو باہر کی حالت ، اگر آپ کومعلوم ہوجائے کہاں ذات شریف کی درگت گھر میں کیا بتی ہے تو زیادہ افسوس نہ ہو کہ گھر بھر کے افراد جمع ہو کر کیبیں ہا تک رہے ہیں۔ پیچارا کنوارا کیٹروں کے رنگ، بچول کی عادات، موسم کی حالت مکاتوں کے کرایوں اور مہنگائی، غرض کسی بھی چیز کے بارے میں اس انداز سے بولے کہ وہ شادی شدہ اکثریت کی حمایت ہی کیوں نہ کررہا ہو،اس کی مداخلت بے جایر فورا ٹوک

Copied From We



تحنواری مخلوق د نیا کے ہرکونے میں یائی جاتی ہے - يرندول مين ايك" كاك"ك بارے مين مشہور ب كهوه خط استواء يربهى بإياجاتاب اورقطب شالى ير بھی۔ یہ جزیروں میں بھی ملتا ہے اور براعظموں میں بھی۔ کچھ بہی حال کنواروں کا ہے ۔شادی شدہ جوڑوں کاسکون خراب کرنے کے لیے بدلوگ ہرجگہ جا وهمکتے ہیں۔ پھران کی کئی قسمیں بھی ہیں۔اور ہرعمر، ہر جكداور ہررنگ ولسل سے عشق جنانا ان كا بيدائتي حق ہے ۔سدا بہار خالص كنوارے وہ لوگ ہوتے ہيں جنہیں کوئی عارضہ لاحق ہوتا ہے۔ای کیے بیالوگ شادی کے نام سے جی چراتے ہیں یا پھر عشق خانہ خراب کے چکر میں وہنی عارضوں کا شکار بن جاتے ہیں۔موسمیاتی کنوارے سفر کے دوران مخلوط ڈیے،شادیوں،مخلوط پارٹیوں اور نو جوانوں کی محفلوں میں کچھالیا طرز عمل اختیار کرتے ہیں کہان پرسوفیصد كنوارے ہونے كاشك گزرتا ہے حالانكہ و بوار كے اس طرف آپ کے ڈیڑھ درجن بچے منمنارہے ہوتے ہیں اور حیم تھیم بیگم کی جھنبھنا ہث اس کے سوا ہوتی ہے۔ ا گلےروز دوستوں کے طقے میں بات ہورہی تھی كه شادى كى جائے يا كنوارا رہا جائے -ہم كنوارول نے بیہ باتیں تو شادی شدہ لوگوں کی نسبت زیادہ محنت اور محبت سے تیار کر رکھی تھیں ، کہ شادی کب ہو، کس ہے ہواور کیے ہو؟ لیکن مصیبت یمی ہے کہ تمام قائدوں اور منافعوں کے باوجود ایک انجانی اور ..... ان دیکھی روح کے لیے کنوارے ہے کا پکڑااو پراٹھ ہوتا۔ مربے جارا کنوارا اپنی شادی پر زور دے بھی تو کسے ؟ اب قارمین یاملین آب ہی قیصلہ کر ڈالیس کہ ☆☆.....☆☆

زندگی کا سب سے سہانا، ولکش ، خوبصورت اور نہ بھولنے والا وقت كنواراين ہے۔" "وه کیے پیرومرشد؟" میں نے برے اشتیاق اور حرت سے پوچھا۔

ت سے پوچھا۔ ''وہ یوں .....' کہنے لگے'' یالحضوص جب برسر روزگار یا روشن مستقبل والے از قسے طبیب اور ڈاکٹر كنوار م كى ايسے كھريس جاتے ہيں جہال رشتے كا سامان وامکان موجود مو، تو وہاں ان کی خوب پذیرانی ہونی ہے۔ چھوٹے بڑے آؤ بھگت کرتے ہیں۔ دیوان خانے کے بٹ باربار کھلتے اور چھمنیں ہلتی جلتی رہتی ہیں مختلف قسم کے کھانے ،رنگارنگ تکلفات، ننھے بچوں کا اپنی باجیوں کی تعریف کرنا اور گھر کے بزرگوں کا نہ صرف آپ کی تعلیم اور مستقبل میں دلچینی اور لگاؤ ظاہر کرنا بلكه سات پردول ميس مستور مشك كي تعريف ميس زمين وآسان کے قلابے ملادینا اور پوری کوشش کرنا کردونوں كى قدرمشترك كو دُهوندا جائے اور پھراے خوب اچھالا جائے۔ انہی دنوں وہ رسالے اور کا بیاں عام نظر آئی ہیں جن پر بورا تام مندرج موتاب کین میرے عزیز شادی کے بعد بیسب کھ گدھے کے سینگوں کی طرح غائب ہو جاتا ہے۔بالکل جیٹ طیارے کی طرح جوخودتو آن کی آن میں نظروں ہے اوجھل ہوجا تا ہے لیکن دھوئیں کی لكيرين ديت تك آسان پر لڙهڪٽي پھرتي ہيں۔اب اگر شادی کے بعد تم کہیں جاؤ کے تو فضامیں انجانی تھٹن محسوس ہوگی۔صاحب خانہ سردمہری اور ترشرونی سے خیر خبر یو چھ کرجلد ہی ایے کسی ضروری کام کو یا د کر بیٹھیں گے ۔ زنان خانے کی طرف بخت پر دہ ہوگا۔ بیجے دندناتے گزر جائیں کے اورتم جیسے ہونق پر نظر ڈالنا بھی گوارا نہ کریں مے سوعزیز! جولطف، جوحسن ذوق اور جو کیف اب ہے وه تب نہیں ہوگا۔صاحب دل طبیب کی علیمانہ یا تیں س كرطبعيت پهڙك أتقي بلكه مجون دل كشابن كئي-كٽني سيائي تھی ان کی رمز آگاہی اور نیض شناسی میں۔





ہوتا ہے۔ پہلے شادی کی ناکای کے بعداب عینی



دوبارہ سے رشتہ از دواج میں بندھ کئی ہیں۔ عینی کے ہی سعد خان ہیں جوایک برطانوی نژاد برنس مین ہیں۔ نیک خواہشات کے ساتھ اس نے جوڑے کو مبار کباد، باور ہاس شادی کی تقریب میں شوہزی شخصات كاداخلهمنوع تفابه

PK ،صدی کی بہترین فلم

رِ فیکٹ خان کا نیا شاہکار 'یی کے اِس وقت بوری دنیا کو چکا چوند کرچکا ہے۔ دسمبر ہی میں ایک ہفتے کے دوران اس فلم نے300 کروڑ کا برنس كرك آمدني كانيا ريكارؤ بناليا ہے۔ بہت جلد 500 كرورة رام سے كمالينے والى سيلم انڈين سنيما

ماہرہ خان ،شاہ رخ کے ساتھ بولی وڈ میں کنگ خان کی آنے والی قلم 'رئیس' کی وهوم کی ہے اور ہمارے کیے اہم بات بہے کہ رکیس کی رئیسانی این ماہرہ خان ہیں۔ راہول وصولكيا كى بدايت كارى ميس بننے والى اس فلم ميس



فرحان اختر اورنواز الدين صديقي بھي شامل ہيں۔ كذلك بي لي!

جلدی وہ سرال کی سٹرھیاں چڑھ کئیں (اور مُنہ کے بل کریزیں) مگر بیانشہ، بیسرور کسی عفریت کی طرح



ٹیگورکی شاوی کی طرح ہی کا میاب رہے گا۔ سونائشی امرتا پریتم کے روپ میں بولی وڈ کی خوش قسمت ادا کارہ سونالشی سنہا نے بھارت کی عالمی شہرت یافتہ مصنفہ امرتا پریتم کی سواع حیات پر بننے والی قلم میں مرکزی کروار اوا



# بإثاAlone

فلم ان کے لیے سی چیلنے سے م مہیں۔ اس فلم کے

بدایت کارجسمیت رین ہیں۔

بیاشا اور Alone تاممکن ی بات ہے۔ حسینہ بنگالAlone لفظ کے معنی تک سے ناواقف ہیں۔



(آئم) Alone نام ہے بیاشا کی آنے والی نی نی خیز فلم کا ..... بیاشا کی بیلم اس وقت بولی و<del>ا</del>

ی برنس کے لحاظ سے سب سے بروی فلم میں شار ہوگی۔ اس فلم کا موضوع سارے عالم کی بولتی بند



ردینے والا ہے۔ ہنی ہنی میں ہدایت کارنے عامر خان کی پر میکشن کے ذریعے اپناMsgایک عام و بور تک پہنچا دیا ہے۔ انوشکا شرما کے کیرئیر کی بیسب ے بوی فلم ہے۔ انوشکا شرمانے عامرخان کے سامنے جم کراوا کاری کی ہے۔

سوہاعلی خان کی شاوی شرمیلا ٹیگوراورنواب پٹودی کی بیٹی اور چھوٹے نواب سیف خان کی بہن بولی وڈ کی نامور ہیروئن



سوہا علی خان جنہوں نے کئی فلموں میں یادگار اداکاری کے۔ 25 جوری 2015ء کو شاوی کے بندهن میں بندھ رہی ہیں۔اُمیدہے بیشادی شرمیلا

WWW:PAKSOCIETY.COM

Copied From

میں بہت چرچا میں ہے۔ بیاشا کا کہنا ہے کہ بیالم صرف ہارر جیس بلکہ سے محبت بھرے جذبے برمنی لواسٹوری ہے۔ فلم میں ہم نے اپنے کرداروں کے ذریعے ایک حقیقی محبت پرجنی کہانی دکھادی ہے۔ یادر ہاس ہارولم سے پہلے بیاشا مارے عران عباس

ے ساتھ کر بچ میں آ کربری طرح فلاے رہی ہیں۔ ودیایالن کی ادھوری کہائی

منفرد کروار اوا کرنے میں بولی وڈ اوا کارہ و دیابالن کا جواب نہیں۔ مہیش بھٹ کی پروڈیوسڈ اور لکھی اس قلم کے ڈائر بکٹر مہیت سوری ہیں۔ ودیااس فلم میں ایک گل فروش خاتون کا کردار نبھا ئیں گی۔



اس فلم میں ان کے ساتھ عمران ہاتھی اور راج كمار راؤ مركزي كردار جھائيں گے۔ فلم 2015ء کے جون میں ریلیز ہوگی۔ یاد رہے ودیا اس سے يبكے ورتى چيخ مهانى "بھول تھلياں" اے بي اور 'بو بی جاسوس' 'عشقیه'وغیره میں اینے کرداریا دگار بنا چکی ہیں۔

شجوبابا کانیاروپ شخے دت جیل میں جاکررائٹر بن گئے ہیں۔ پونا کی جیل سے 14 دن کی چھٹی پر سجو بابا گھر پہنچے تو انکشاف ہوا کہ انہوں نے جیل میں اب تک دس

WWW.PAKSOCIETY.COM

فلموں کے اسکر پٹ لکھ ڈالے ہیں۔ بچو بابا کو بطور ادا کار اکنی پھڑے ایک اعلیٰ یائے کا کردارادا کرکے جم عصروں میں سب سے بوے اداکار کا خطاب

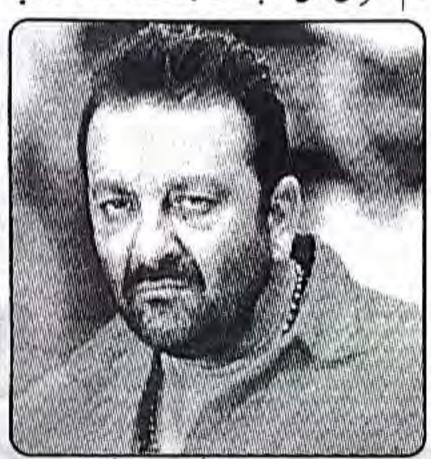

يہلے بي مل چكا ہے اور سنجے كى كامياني كى اس سے برئی دلیل کیا ہوگی کہ بی کے میں سنجے کو پیرول پررہا كراكے ايك خصوصى كردار عامر خان كے مقابل اوا كرايا كيا اور سنحے نے ثابت كرديا كر آج بھى أن ہے بڑاادا کارکوئی تبیں ہے۔

ہوانی زادہ تیار بولی وڈ کی نئی قلم موائی زادہ بھارتی سائنسدان شیوکار بایو چر جی کی زندگی برمنی ہے۔جنہوں نے بھارت میں پہلا ہوائی جہاز تیار کیا تھا۔وکی ڈوز میم



ایوشان کھرانا، تھن چگرورنی اور بلوی شردھا کاسٹ

Copled From Web

میں نمایاں ہیں۔ ہوائی زادہ 30 جنوری کوسنیما ؤں کی رونق ہے کی

ول دھڑ کنے دو فرحان اختر اور پریا نکاچو پڑا زویا اختر کی آنے والی قلم میں بطور گلوکار بھی انٹری دے رہے ہیں۔



سوفیصدا مید ہے کہ قلم بین اس جوڑی کے اس نے رنگ کوخرور پسند کریں گے۔

نکول کڈ مین ،اہے دیو کن کے ساتھ اہے دیوگن نے 2015ء میں بائی جمپ لگانے کا فیصلہ کرلیا ہے۔ اج کی آنے والی ہوم



پروڈ کشن Shivay 'میں ایے و یو کن سيرا شارعول كثربين كوكاست

جواس وفت احے Luck کے ہوئے ہیں۔ يُو يُومِني سنگھ پريشر ميں ہنی سکھانی صحت کے حوالے سے پہلے ہی چرجا میں تھے۔اب نیا مسلدان کے میوزیشنز نے پیدا كرديا ہے۔ بنى تنگھ لگا تارہ فى تمبرز دے رہے تتھے۔



مگراس تناؤیس ان کا کیرئیر بری طرح متاثر مور با ہے۔اب ویکھنا ہے تی سنگھ اینے کیرئیر کوکس طرح اس صورت حال سے تکا لتے ہیں۔

مل باس 17 سال بعد مل ہاس کا وہ خواب جوانہوں نے 1997ء میں دیکھا تھا۔'مریوتھنیا کم' کی صورت اب بورا ہونے جارہا ہے۔اس برس اُتم ولن، وشواروب 11



کے بعد مل فوری طور برا پنایا دگار 公公.....公公



زندگی اپنے ساتھ جہاں بہت ساری خوشیاں لے کر آتی ہے وہیں بہت سارے ایسے مسائل بھی جنم لینتے ہیں جو اس زندگی کو مشکلات کے قلنج میں جکڑ لینتے ہیں اِن میں سے بیشتر الجھنیں انسان کی نفسیات سے جڑی ہوتی ہیں اور آئیس انسان ازخود حل کرسکتا ہے۔ پیسلسلہ بھی اُن بی الجھنوں کو سلھانے کی ایک کڑی ہے۔ اپنے مسائل کھے بیجیں نہاری کوشش ہوگی کہ آپ ان مسائل سے چھٹکارہ پالیس۔

ماجى \_ لاڑكانہ

ای قرین ڈاکٹر کے پاس کے کئیں۔اس نے ای کو دوالیے بھیج دیا اور مجھ سے بہت عجیب طرح کی باتیں دوالیے بھیج دیا اور مجھ سے بہت عجیب طرح کی باتیں کیس۔ اب میں دوبارہ اس ڈاکٹر کو نہیں دکھانا چاہتی۔ورد ہوتا ہے تو ہو، گرای ڈائٹن ہیں کہتم ضدی ہو۔ میں بہت جبحتی ہوں، انہیں کوئی بات نہیں بتاتی۔نہ ہو۔ میں بہت جبحتی ہوں، انہیں کوئی بات نہیں بتاتی۔نہ کی میری کوئی دوست ہے جس سے کوئی بات نہیں بتاتی۔نہ کی ای جو بی ان کو ہر بات بتادیں۔تاکہ وہ دوبارہ دہاں جانے کے ہیں ان کو ہر بات بتادیں۔تاکہ وہ دوبارہ دہاں جانے کے لیے نہیں۔سرکے دردکی تکلیف قابل علاج ہے۔اس لیے نہیں۔سرکے دردکی تکلیف قابل علاج ہے۔اس لیے برداشت کرنے کی ضرورت نہیں۔ کسی اور ڈاکٹر سے لیے برداشت کرنے کی ضرورت نہیں۔ کسی اور ڈاکٹر سے مارٹ ۔حیدرآ یا د

اسے: میری دوبیٹیاں ہیں جن کی ابھی تک شادی مہیں ہوئی۔ گئی ملنے والوں سے رشتے کی بات کی سے۔ بات نہیں بنتی۔ بیٹیوں کو پتا چلتا ہے تو ناراض ہوئی ہیں۔ میں دل کا مریض ہوں۔ چاہتا ہوں میری زندگی میں بیا ہے گھر کی ہوجا کیں۔ان کی ماں کوتو فکر ہیں، پہلے مجھے بھی زیادہ خیال نہ تھا گرجب سے ریٹائر

ہوا ہوں تو طرح طرح فکریں لگ گئی ہیں۔ یوں محسوں ہوتا مار دن گ سے مار پر وقعد ہم میں اگر میں

ہاب زندگی کے دن بہت تھوڑ ہے ہیں۔

ہوتے تو آج کوئی بے فکر نظر آتا کسی بھی پریشانی یا

ہوتے تو آج کوئی بے فکر نظر آتا کسی بھی پریشانی یا

فکر کوغیر معمولی حد تک دماغ پر مسلط کرنے ہے اصل

پریشانی تو اپنی جگہ بر قرار رہتی ہے۔ اس کے ساتھ

ڈبنی ہے سکونی میں مزید اضافہ ہوجا تا ہے۔ آپ

پریشانی بڑھ گئی ہے ، اس کا سبب فرصت کا وقت مل

پریشانی بڑھ گئی ہے ، اس کا سبب فرصت کا وقت مل

جانا بھی ہوسکتا ہے ۔ زندگی کے دن کتنے باتی ہیں ، یہ

تو کسی کوئیس معلوم لہذا اس حوالے سے مایوی بے کار

ہے ۔ دل کے مریضوں کو ذہنی دباؤ سے بچنا چاہیے

تا کہ جسم کا مدافعتی عمل بہتر کا م کرتا رہے۔

آمنہ۔ کرا جی

اس سے متاثر ہوگئی۔ وہ میر ہے گھر والوں کو بھی پہندتھا۔ سے متاثر ہوگئی۔ وہ میر ہے گھر والوں کو بھی پہندتھا۔ اس نے بچھ سے وعد ہے کہ میں تمہیں بھی جاپان بلالوں گا۔ تمہاری مشکلات ختم ہوجا کیں گی۔ وراصل میر ہے والد نہیں ہیں۔ گھر کی ذمہ داریاں مجھ پر ہیں۔ بچھے آس ہوگئی۔ چند ماہ ہی گزرے ہے اسے

ووشيزه 250

والیس مجئے ہوئے ،اس نے وہاں شادی کر لی۔ مجھے اس پر بھی اعتراض نہیں، میں تواسے یادولانا جا ہی ہوں کہ اس نے جو مجھ سے کہا تھا پورا نہ کیا۔ بوی مشكل سے اس سے أيك روز ميرى بات مولى تو كہنے لگا كيے وعدے؟ بيسننا تھا كه ميرى طبيعت مجڑنے لگی۔ پھر میں نے بھی اس سے بات نہ کی۔ اب مجھے بہت ادای ہوئی ہے اور رونا بھی بہت آتا ہے کہ بظاہر کیے معصوم لوگ دھوکہ دے دیتے ہیں۔ المعنى دين والعصوم بيس موت بلك وهو کے میں آنے والے معصوم ضرور ہوتے ہیں۔ وعدہ خلاقی کے برے نتائج ان کے لیے عارضی ٹابت ہوں گے لیکن جس سے وعدہ خلاقی کی ، اُس کے لیے تکلیف وہ نتائج دریا ہوں گے۔بہرحال اب آپ کا اس ہے کوئی تعلق مہیں لہذا خیال بھی نہ آئے تو زیادہ بہتر ہے۔آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے ، اچھا ہوا جو مابوس کرنے والوں کامستعل ساتھے نہ ہوا۔آپکواسے ساتھ مہر بان ہونا جا ہے۔ دوسروں کی با توں برخودکونہ رلائیں۔آپ بہت نیک اوراجھی لڑکی ہیں۔آپ کی قسمت میں بھی ایسائی نیک انسان ہوگا۔

متبرا د\_لا مور میری منگیتر خالہ کی بنی ہے۔ آج کل وہ مارے گھرد ہے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ میں شروع سے زیادہ وفت باہر گزارنے کا عادی ہوں۔ ای ناراض ہوں یا کوئی کچھ کہے، میں اینے دوستوں میں 3 گفتے یا اس سے بھی زیادہ گزار کر گھر آتا ہوں۔اس طرح رات کا ایک بھی نج جاتا ہے۔ مجھے کھرآنے پراعتراض کیااورمیری ای نے بھی اس کا ساتھ دیا۔میرے دوست کہتے ہیں کہ بعد میں تو یہ مجھ یر حاوی ہوجائے کی لہذااس کے کہنے پر ابھی ہے روش نہ بدلو۔ایک طرف دوستوں میں وفت گزارنے کی

عاوت ہے تو دوسری طرف منگیتر کی ناراضگی۔ الله: دوست ناراض موجائيس تو كوئى حرج تہیں ،اتنی در گھر سے باہر رہنا اور وہ بھی بلا سبب وقت ضائع كرنا ....اس عادت كوترك كرنا حابي -آپ کی والدہ اور معلیتر دونوں مخلص ہیں، ان کی بات پرتوجه دیں۔ دیر سے کھر آنے کا رجمان ترک كرنے كے ليے اس كے تمام منفى بہلوؤں پر غور كريں۔اس طرح جلد كھر آنے كى رغبت پيدا ہوگی۔ دوستوں کو بھی بتادیں کہ بیروش تو بدلنی ہوگی ۔ على احمد ملتان

ا مرے دونوں بیٹے بہت ذبین ہیں۔ جب وہ التصحيمبرلات بين تومين ان كوكوئى ناكوئى بروا نوث ضرور ديتا ہوں۔ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ دہ اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا خوش ہونا جاہے۔وہ اکثر آئیں میں اڑ پڑتے ہیں۔ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ شام کو ضروری میٹنگ میں شرکت کرنی ہوتی ہے۔ وہاں آفس کے لوگ اور ان کی بیگمات ہوئی ہیں، بچوں کو نہیں لے جایا جاسکتا ۔ لیکن ان کی اثرائیوں کی وجہ سے مجھے گھرے باہر بھی پریشانی کی رہتی ہے۔اس قدرخیال رکھنے کے باوجود بھی وہ آپس میں محبت ہے ہیں رہ سکتے۔

الدين مم سے زيادہ بچوں کے ليے والدين کی قربت زیادہ اہم ہوئی ہے۔عام طور پر وہی بیج زیادہ لڑتے جھڑتے ہیں جواہے بروں سے دور ہوتے ہیں۔ والدین کا روبیا ورطرز زندگی بچوں کی تتخصیت بنانے میں مدد گار ہوتا ہے۔ ☆☆......☆☆

88-C 11 هـ خيابان جاي - دينس باؤستك اتفار تي - فيز-7 ، كراتي



قار نمین!اس ماہ نے سال کی آمد پر ہمیشہ کی طرح سردیوں کا راج ہوگا۔اس مختشے موسم میں جہاں کچن میں جاکر کام کرنا خواتمن کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے، وہیں کھانوں کا انتخاب اس ہے بھی بڑا امتحان ہم اس ماہ آپ کے زائں امتجان کے لیے موسم کی مناسبت سے مجھ منفر داور آسان ڈشنز کی تراکیب لائے ہیں۔آ زمائے اور دادیا ہے۔

ے اتاریس اور سجانے کے لیے اوپر سے ہرا وصلیا اور ہے ہرا ہو ہے ہے ہے ہو ہرا ہے ہرا وصلیا اور ہے ہو ہرا ہے ہرا ہے ہرا ہو ہرا ہے ہیں ہو ہرا ہے ہرا ہے ہرا ہو ہرا ہے ہرا ہے ہرا ہے ہرا ہو ہرا ہے ہرا ہو ہرا ہے ہرا ہو ہرا ہے ہرا ہو ہرا ہرا ہو ہرا ہرا ہو ہرا



# ناريل قيمه

قيمه بحرى شمله مرج

 اجزاء تیمه ادرک بهن بلدی کالی مرچیں الا پیچی دارچینی دارچینی دارچینی ناربل ناربل ناربل ناربل

ایک دلیگی میں تیل ڈالیں پھراس میں کڑھی پیتہ ڈال کرمینتی دانہ سونف، پسی مرچیں، ہلدی شامل کرلیں پھراس میں تمام کئی ہوئی سبزیوں کو ڈال کراچھی طرح بھونیں اور ٹماٹر بھی ساتھ میں شامل کرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا پانی بھی ڈالیس اور پھر نمک شامل کر کے ساتھ تھوڑا سا پانی بھی ڈالیس اور پھر نمک شامل کر کے لیے ڈھکن ڈھک دیں اور دس منٹ کے بعد چولہا بند کر

سب سے پہلے قیمہ دھوکرر کھ لیں۔پھرایک دیکچی میں تیل ڈال کراس میں بیاز شامل کردیں۔اوراس میں پیاہواادرک کہن شامل کر تے اچھی طرح بھونیں اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اچھی طرح ڈھک کر گلنے دیں مزید

(دوشیزه 252)

Copied From Web



# تواشامي كباب



17.1 آ دھاکلو ايك چنے کی وال تيزيات وارتيكي 12 - 14 عدد لونك 12 - 15عدد كئي ہوئى كالى مرج وسعدد ابت رح مرج يس عدد

البن كے جوتے ووکھانے کے چکیج باريك كئ موكى ادرك عارکھانے کے چھچے براؤن پیاز ساستوعدو يرى الاچى ایک چٹلی زعفران تین کھانے کے بیٹیج كدوكش كيا هوا كهويا چند قطرے كيوزا حب ضروت

وال كوصاف كر كي تيس منك كے ليے ياتى بيس بھكو دیں،ایک دیکی میں ڈیرم کھانے کا چجیے تیل گرم کرنے کے بعد ثابت گرم مسالا ڈالیں۔مسالے کی خوشبوآنے کے بعد اورك بهبن و ال كر بهون كراتنا ياني و اليس كه دال بالكل کل جائے ، یانی خشک ہونے کے بعد اسے بھونیں۔ نیے کو مختذا كر كے بيں ليں۔اب اس ميں كھويا، انڈا، كيوڑا، اور زعفران گھول کر ملائیں اور ان کی گول ٹکیاں بتالیس، توے پر تھوڑا سا تیل گرم کر کے اس میں کباب تلیں پیٹنی ،سلاد ، کیموں اور نان کےساتھ پیش کریں۔



171

یندرہ منٹ کے بعد ڈھکن بٹا کر پھر بھونیں۔ جب ب روعن چیوژ دیں تو اُ تاریس ۔اب دوسری طرف شملہ مرج ك اويركي مطح الك كرليس تأكه اس ميس قيمه بيرا جا سكے يتمام شمله مرج ميں قيمه بحرديں پھر جو قيمه باتي ره جائے گا اس کوشملہ مرج کے اوپرے ڈال کروم پررکھ ویں اور پندرہ سے ہیں منٹ بعد چولہا بند کر کے اتار کر اس میں ہری مرچیس اور دھنیا سجاوٹ کے طور پر ڈال دىي اوركى ۋش مىن تكال كر پيش كريى \_



17:12

وهنيا

برادهنيا

پياز

حاول

ہلدی

أيككلو چىن بون كىس ثابت گرم مسالا ایک چھیہ وویا تین جائے کے سیجیج اوركهبن می مرج ایک جائے کا چمچہ آ دهاچائے کا چمچہ جي سے سات عدد こっしゃ ایک گڈی ايک دال ماش ووعدو ایک آ دهاچي آ دھا کپ ایک کپ

ایک دیکچی میں تیل ڈال کر پیاز کوفرائی کرلیں۔اب اس میں اورک لہن ڈال کر اور اس میں تمام مسایلے شامل کر دیں اور پھر چکن کو بھی اس کے ساتھ ملا کر اچھی طرح بھونیں۔اس میں ماش کی ابلی ہوئی دال، جاول اوردلیہ بھی شامل کرے ملس گلاس مانی ڈال کر ہلی آئے پر مکنے وس۔ دهنیا، یودینه اور هری مرج ڈال کر پیش کریں۔ WWW.PAKSOCIETY.COM

سقیدتل ڈال دیں۔ایک علیحدہ پلیٹ میں میدا لے لیس اور پیالے میں انڈا پھینٹ لیں۔آلو کے آمیزے کی چھوٹی چھوٹی بالز بنالیں۔ان بالز کوسب سے پہلے میدے، پھر انڈے اور اس کے بعد ڈیل روٹی کے چورے میں لپیٹ لیں۔فرائنگ پین میں تیل گرم کریں اور ایک،ایک کر کے تل والی بالز این میں ڈال کر سنبری رنگ آنے تک تلیں ۔ان بالزکوچتنی کے ہمراہ گر ما گرم پیش کریں۔



# فيم كاسينڈوچ

و بل رونی کے سلائسر (بوے) جارعرو قيمه (بھنا ہوا) آ دھا کپ ایکسلائس میونیز ( چکن پریڈ) ووجائے کے چھیے

ڈیل روئی کے کنارے کاٹ لیں۔ایک سلائس پر پنیررکھ ویں۔اس پر دوسرا سلامی رهیس اوراس پر قیمہ پھیلا دیں۔ قیمے پر ایک اورسلانس رهیس اور چکن اسپریڈا چھی طرح پھیلا دیں۔اس پر سلائس رکھ کر بند کردیں اور سینڈوج میکر میں رکھ کر بیک کر لیں۔ کیپ کے ساتھ یا چٹنی کے ساتھ سروکیا جاسکتا ہے۔

17:12 تيل تلنے کے لیے عاركهانے كے بچ سو.تی کورا(بیابوا) جاركهانے كے بيج بادام (پیاہوا) 12 عرو 12 عدد

وسوں کی پٹیاں (مانڈے) ایک ورجن

طرح مس كرليس-اب پينوں ميں تيار كيا ہوا تمير ڈال كر اچھي طرح سموسوں كي شكل ميں باندھ ليں اور پھرتيل ميں قرال كريس \_كرم كرم يقص موے تياريس - ١٠٠٠

مفيدزيره (بعناموا) طاركرام 1515 تين كرام وارسيكي برى الا پىچى جادكرام كالىرج پیاس کرام جاركرام 100 كرام حب ضرورت

تمام مسالا پیاز کے علاوہ سوکھا پیس لیں اور فیے میں ملا دیں۔بعدازاں نیے میں ایک جاتا ہوا کوئلہ رکھ کراورکوئلہ پرایک چچیکی ڈال کر پلیلی کا ڈھکن بند کرویں تا کے دھواں باہر نہ نکلے ۔ دو کھنٹے بندر ہے کے بعد تھے میں پیاز، کی میں سرخ کر کے سیخوں پر چڑھا کر کوئلوں کی آئے پر سینک لیں۔ کہاب سینکتے ونت سيخوب پرتھوڑا تھوڑا ساتھی ڈالتے رہیں۔ جب کہاب سرخ ہوجا میں تو سیخوں سے نکال کر گارٹش کے لیے بیاز کے

# تل اور آلو کے بالز



17.1

آلو(ایال کربھریته بنالیس) دو پیال مرغی (ابلی اورریشه کی ہوتی) ایک پیالی سفيركل چوتھائی پیالی ایک جائے کا چمچہ

كالى مرية (كيى مولى) ایک جائے کا چمچہ ایک عدد انڈے کی زردی

ہرادھنیا (چوپ کیا ہوا) چوتھائی گڈی وبل روني كاچورا

ایک پیالے میں آلو، مرقی ،کالی مرجے،انڈے کی زردی اور ہرا دھنیا ڈال کر ہاتھوں کی مدد سے یکجان کر لیں۔ایک پلیٹ میں ڈیل روتی کا چورا لے کر اس میں

WWW.PAKSOCIETY.COM

Copied From





ساتھیو!اکشہمیں کی ایسی بیاری ہے۔مامنا کرناپڑتا ہے جس کے لیے ہمیں سمندر کی تہدیا آسان کی بلندیوں ،جنگل بیابانوں یا پہاڑوں تک پر جانا پڑجا تا ہے تکر ..... جان ہے تو جہان ہے۔خدا آگر بیاری ویتا ہے تو اُس نے شفاء بھی وی ہے۔ قدرت کے طریقة علاج کا آج بھی کوئی مول نبیں۔ حکمت کو آج بھی روز اول کی طرح عروج حاصل ہے۔ای لیے طبیب اور تحکیم صاحبان کوخدائی تحفہ کہا جاتا ہے۔آپ کی صحت اور تندری کے لیے ہم نے پیسلسلہ بعنوان حکیم جی شروع کیا ہے۔ اُمید ہے ہمارے متنداور تجربہ کارتھیم صاحب آپ کی جملہ بیار یوں کے خاتمے ك ليا ايم كرداراداكري ك\_نياسلسليكيم جي إلى پكيسالكا؟ ايني آراء عضرورآ كاه يجيكا-

بوجھ محسوں ہوتا ہے سرمیں بھی کم اور بھی زیادہ درد ہوتا ہے میسینلیں آئی ہیں حلق میں درو ہوتا ہے اندرے سورخ حتم ہوجاتی ہے پیاس بہت لکتی ہے بھوک مم ہو جاتی ہے دویا تین دن کے بعدرطوبت گاڑھی ہوجاتی ہے بیایک معتدی

نزله زكام: اس مرض میں تاک کی اندرونی لعاب دارجھلی متورم ہو جاتی ہے اور ناک بہنا شروع ہو جاتی ہے ۔ یہ ایک چھوت دار مرض بھی ہے اس مرض کے ابتداء میں طبیعت ست رہتی ہے پیشانی پر جکڑن اور







1/ 10 لوست خشفاش 10 219 ربالسوس 10 219 حيكركا كوند 10 گرام مغزبادام شيريل 10 گرام فكفل سفيد 10 گرام فلقل دراز 10 21 10 گرام وارجيني

تمام چیزیں پیس کرہم وزن شہد ملا کر معجون تیار کریں الك ايك جائے كا ججي صبح وشام بانى سے كھائيں.

# ادارک کے خواص:

اورک کے بہت سے معالجاتی استعالات ہیں۔ یہ نظام تنفس کو مشحکم کرنے اور اس کی خرابیوں کودور کرنے کے لیے استعال کی جانے والی ایک شاندار بولی ہے۔ علاوہ ازیں پیزنلہ زکام، نظام ہضم کی خرابی اور عموی گراوٹ کے علاج کے لیے مفید ہے۔اے عور توں کے اندرونی مسائل اور میموتھرانی کے نتیج میں پیدا ہونے والی کراوٹ کو دور کرنے کے لیے بھی استعال کیا جاتا ہے۔ ادرک میں جو اجزا شامل ہوتے ہیں وہ Congestation کو دور کرتے ہیں، ملے کی خراش کو تھیک کرتے ہیں اور سر کے درد نیزجم كےدردكوآ رام پہنچاتے ہيں۔ادرككواكردوسرى بو ثیوں کے ساتھ شامل کیا جائے تو بیان کی اثر مرض ہے جب کہ بعض خاندانوں میں پیہ مرخ مورتی بھی ہوتا ہے۔

**کھانیں کی کوئی ایک مخصوص وجہبیں ہوتی اور نہ** کھانسی کی کوئی ایک مخصوص وجہبیں ہوتی اور نہ بی کوئی مخصوص موسم ہوتا ہے جب کہ عام طور پر سردی كے موسم ميں بوڑ بھے اشخاص اس مرض ميں زيادہ مبتلا ہوتے ہیں کھالی کا مرض پیدا کرنے میں عام طور بر گردوغبار، وهوال، زیاده ترش عذا کا ستنعال ،زیادہ تھنڈ ایانی پینا وغیرہ معاون ہوتا ہے۔

مختذكا لكناعام طور برانسان كوسينے كے امراض میں بہتلا کر دیتا ہے جس کے باعث نزلہ زکام اور کھالی جیسے امراض پیدا ہو جاتے ہیں مھنڈ لکنے کی وجوبات ميس عام طور پرسردي كے موسم ميں احتياط نه كرنا ،سرد ہوا ميں چلنا پھرنا ، كيلي زمين پر بيٹھنا ، ياتي میں بھیگ جانا راہت کو دیر تک سردی میں رہنا، کرم گرم کھا تا کھا کر مختنڈا پائی پینا وغیرہ شامل ہیں۔ اكر مذكوره بالا ان جمله امراض كا بروفت اور مناسب علاج نہ کیا جائے تو مریض کے اندرونی اعصاء شدید متاثر ہو جاتے ہیں اسمرض میں سب سے پہلے چھیھوے اور کردے شدید متاثر ہوتے ہیں مریض سائس کی تکلیف میں مبتلا ہوجا تا ہے جوا س کے لیے شدید تکلیف کا باعث بن جاتا ہے۔

|         | The second secon |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 گرام | مليتهي تكزي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10 گرام | بي دانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10 گرام | يرسياؤشان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10 219  | مخم خیازی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10 219  | مخ حظمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10 گرام | سسيتان (لوژه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10 گرام | عناب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



# آپ کے جانے پہچانے اسکن اسپیشلسٹ ڈاکٹو کورو وشیر جرماه آپ کی بیوٹی سے متعلقہ مسائل کے شاکھ

کریم کا استعال چرہے پر فاصل رؤویں کی تہہ کورنگت کی بدنما تبدیلی ہے واضح کردیتا ہے اور سانولی رنگت و ہے دار دکھائی دیت ہے جب کہ گوری رنگت سانولی ہو

جاتی ہے۔ بینچ کریم کے استعال سے بل کسی چکنی چیز (مثلاً سینچ کریم کے استعال سے بل کسی چکنی چیز (مثلاً لوش یا کریم) کے استعال سے جلد کینے کے منفی اثرات ہے بوی حدتک نے عتی ہے۔

Thickness

ک مناسبت سے ڈالی

کے چرے پر زیادہ

سب سے پہلے آپ کو بیاسال مبارک۔اس سال کی شروعات میں ہم قارئین بہنوں کے ایک بہت اہم مسئلے پر روشنی ڈالیں گے اور وہ ہے ویکس۔ چرے کے بدنمارویں کوختم کروانے کے ویسے توبهت سے طریقے سامنے آنھے ہیں لیکن آج بھی زياده تر خواتين نيج يا ويكس پر زياده بحروسه كرتي ہیں۔اس کی بری وجہ یہ ہے کہ بیطریقے سے بھی

بن اورآ زموده بھی ليكن ان طريقول کے بارے میں عام غلط فهميال ياتي جانی ہیں، جہیں دور کرنا ضروری

اللے کے لیے یاؤڈرکی مقداررووی کے رنگ جاتی ہے۔اگر آپ رؤوال ہے تو ایک

حصه یاؤڈر اور تین جھے کریم ملا کر پندرہ منٹ کے لیے لگانا کافی ہوگا کم روویں کی صورت میں یاؤڈر کی مقدار کم ک دیں اور کریم کی مقدار وہی رکھیں۔ چہرے کے جن حصول پر رووال بالكل موجود تبين، وبال صرف كريم استعال كى جائے ياؤورشامل كرنے سے دھیے پڑنے کا خطرہ ہے۔ ویکس کا استعال عموماً باتھوں اور پیروں یر سے روویں اتارنے

بری غلط جی بہے كرتے كرتے سے چرے كارؤوال برم جاتا ہے ب یہ خیال بالکل غلط ہے ۔ دراصل رؤوال کی ہے نہیں بلکہ گھٹیافتم کی بینے کے استعال سے بر صلتا ہے ۔اچھی اور معیاری کریمیں نہصرف رؤیں کی Growth ميس كى قسم كا فرق تبين والتي بين بلك آپ کی جلد پر بھی اِن کے استعمال ہے۔ کوئی منفی اِثر و کھائی نہیں ویتا ہس کے برعکس گھٹیا کوالٹی کی بلیج



WWW.PAKSOCIETY.COM

Copied From Web

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



کے لیے کیا جاتا ہے۔ ویکس تین کی اقسام ہوتی ہیں: کہ کولڈو کیس Cold Wax اکٹروکیس Hot Wax کہانے ویکس Strip Wax عام ویکس Strip way

عام ويكس (جمع كولله ويكس كهت بين) كا

طریقہ استعال ہے ہے کہ می جھوٹے سخت کیڑے کے کلڑے(مثلا جینز یا اسی قتم کا میں اوں کی سمت میں ہاتھوں کو

دیاتے ہوئے کیڑا ہاتھ پر چیکا دیں۔ پھرجس جگہ سے روواں نکالنا ہوصرف ای حصے کی جلد کو اچھی طرح تھینج لیس اور مضبوطی سے دیاتے ہوئے کیڑے کوئالف سمت میں تیزی سے اتارلیں۔ جلد کو کھینچنا بہت ضروری ہے۔ ورنہ جلد کے پھٹنے یا نیل پڑنے کا خطرہ ہے۔ کولڈ ویکس روواں صاف کرنے کا آسان طریقہ ہے لیکن غلاسمت میں بال اکھڑنے میں کا آسان طریقہ ہے لیکن غلاسمت میں بال اکھڑنے میں میں آپ نقصان اٹھا سکتی ہیں۔

ہاٹ وہیں: ہاٹ وہیک عموماً چہرے کے روویں کو صاف کرنے کے لیے استعال کی جاتی ہے۔ یہ وہیس سیمیکل کی ٹکیوں کی شکل میں وستیاب ہوتی ہے۔ جے ہم''وہیس ٹیبلٹ'' کہتے ہیں۔ان ٹیبلیٹس کوکسی رتن میں گرم کرکے بچھلالیا جاتا ہے اورلکڑی کی مدد سے پچھلائی ہوئی وہیس روویں پر لگا کر ایک منٹ

کے اندر اندر جمنے پر فورا اتارلی جاتی ہے۔ اس طریقے میں کپڑے یا کاغذ کا استعال نہیں کیا جاتا۔ ہاٹ ویکس دریا ہوتی ہے اوراس طریقے ہے بال نکلواتے ہوئے تکلیف بھی کم محسوس ہوتی ہے لیکن میں کیا جاتا ہے اس لیے اس کے ایماستعال کیا جاتا ہے اس لیے اس کے استعال کیا جاتا ہے اس لیے اس کے استعال کیا جاتا ہے اس لیوبیشن (جو اس کام میں ماہر ہو) کی مدولی جائے۔خوداس طریقے کام میں ماہر ہو) کی مدولی جائے۔خوداس طریقے

بے ویکس کرنے سے کھال ادھڑنے کا بھی خطرہ ہے اور جلد کے جلنے کا بھی امکان ہے۔

بوے پارکرز میں اس فتم کے ویکس کےاستعال کا خاص

آلہ استعال کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے ویکس گرم بھی کی جاتی ہے اور صاف بھی ہو عتی ہے ۔ پتیلی یا بین میں گرم کی جانے والی ویکس کی صفائی ممکن نہیں ہوتی جس کی وجہ سے جلد کی بیاریوں کے بھیلنے کاام کان رہتا ہے۔

بہ ویکس صرف الی جلد پراستعال کی جاتی ہے جو انہائی حساس ہو یا پھر اسے جھوٹی بچیوں کے جربے پر استعال کیا جاتا ہے جن کی جلد پر عام ویکس کا استعال نہیں کیا جاتا ہے جن کی جلد پر عام ویکس کا استعال نہیں کیا جاسکتا۔اس کی وجہ بیہ کہ بیرویس با آسانی دستیاب نہیں اور اگر بازار سے ل بھی جائے تو بہت مہمکی ہونے کی وجہ سے ہاتھوں یا پروں مراستعال نہیں کی جاتی ۔

بیروں پر میکس کا طریقہ استعال بہت سادہ ہے روویں کے رخ پر آپ اس کی پٹیاں رکھیں اور مخالف سمت مینچ کیں۔

☆☆......☆☆

